

## حضرت معروف كرخى رحمه الله تعالى كے حالات زندگى پرایک نایاب كتاب كاتر جمه

# من فروف كرى

رحمه الله تعالى

﴿ تاليف ﴾ ابوالفرج عبدالرحمن بن على المعروف بابن الجوزى رَحِمَهُ الله (المتوفى سنة ٩٧٥)

﴿ تحقیق ﴾ الدکتور عبدالله الجبّور ی

﴿ تسرجهه ﴾ محدر باض احمد سعیدی سابق مفتی جامعہ قادر بیرضوبی .....فیصل آباد

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9117            |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ت مجن مترجم محفوظ ہیں                   |                 |
|                                         | 10101           |
| مناقب معروف كرخى و اخباره               | نام كتاب المسلم |
| ابوالفرج عبدالرحمن بنعلي                | تاليف           |
| المعروف بابن الجوزي رحمه الله تعالى     |                 |
| الدكتور عبدالله الجبورى                 | شخفين           |
| محدرياض احمر سعيدي                      | ترجمه/ كمپوزنگ  |
| ايريل 2015                              | سال طباعت       |
| 256                                     | صفحات           |
|                                         | قيمت            |

会生」と沙

اهل السنه ببلی کیشنز شانداربیری والی گلی منگله روز ...... دینه

Phone: 0092-0321 7641 096

Muhammad Riaz Ahmad Saeedi

3 Violet Street Burnley BB10 1PU Lancashire UK

Phone: 01282-703933

## بسم التدالرحن الرحيم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الرَّحْمَةِ الْمُهُدَاةِ لِلْعَالَمِيْنَ ، مُحَمَّدٍ عِلَى أَ عَلَى آلِهِ وَ صَحَابَتِهِ أَجُمَعِيْنَ، اللَّى يَوْمِ الدِّيْنِ

بغداد کے واعظ ابو الفرح عبدالرحمٰن بن علی /المعروف بابن الجوزی البغد ادی ، التوفی 597 جری کے آثار سے بیالک جدید اثر اور یادگار ہے، جس میں انہوں نے ایک - كى عابد، زاہداور صلاح وتقوى ميں مشہور، شيخ معروف كرخى رحمة الله عليه (التوفى 200 جرى) کے حالات زندگی بیان فرمائے ہیں۔ بھلائی عام کرنے اور حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ روب مردب المردب کے الے مجھے اس کتاب کی نشروا شاعت پیندائی۔ اللہ کی نشروا شاعت پیندائی۔ اللہ کی نشروا شاعت پیندائی۔ ا

میں نے اسے کافی عرصے سے لکھ رکھا تھا۔اس وفت میں نے گھبراتے ہوئے اور اميدر كھتے ہوئے اسے نشرنہیں كيا تھا۔

گھبراہٹ کیاتھی؟ کہاس کا واحد نسخہ پورا ہوجائے کیونکہ پیر بہت زیادہ ناقص تھا۔ أميدكياتهي؟ دوسر في مطلع بون كي-

الله سبحانه وتعالیٰ نے میری امید کو پورا فرما دیا۔ پھر بغداد کے ور نتہ کے آثار سے پیر ایک اثر اور زنده رہنے والی اسلامی وراشت میں موروتی زیداور صلاح کا ایک نشان ہے۔ نفول میں عقیدہ تا بت کرنے میں ان زاہروں کاعظیم فضل ہے جیسا کہ فلیقہ روحیہ کے جھنڈے پھیلانے میں ان کا مبارک جہاد ہے۔ دہ جھنڈے کہ جس کے دو پروں، کتاب و

سنت نے حلقہ بنالیا ہے۔اور انوارِ نبوت کی خوبیوں نے ان کے عالم کو گھیراہوا ہے۔ بس وہ دل روشن ہو گئے جن پر فساد کا زنگ چڑھا ہوا تھا اور وہ نفوس چہک اٹھے جنہیں جہالت وشرک کی تاریکیوں نے لیبیٹ رکھا تھا۔

اس جماعت کی کوشش، حق جل شانه کی معرفت تک پہنچنا تھا۔انہوں نے نورابدی کے اسرار دیکھنے کی محبت میں اور اس نورابدی کی برکت کے قرب کی طمع کرتے ہوئے اپنی روحانی زندگی کے مسالک طے کئے۔

کوئی شخص ہیرہ م مرگزنہ کرے کہ اُن کے نزدیک زہدگی بنیاداس چیز پررکھی گئی ہے کہ اسے حرام سمجھا جائے جسے طیبات سے اللہ تعالی نے حلال کیا ہو۔ بیتو جو ہراسلام کے حقیقی فہم کی طرف منسوب ہے۔ جیسے اللہ تعالی کا خوف ، تنگی اور خوشحالی میں نفس کا محاسبہ اور دلوں کی اُنہم کی طرف منسوب ہے۔ جیسے اللہ تعالی کا خوف ، تنگی اور خوشحالی میں نفس کا محاسبہ اور دلوں کی اُنہم خوف ۔

حدیث میں واروہے:

اَلزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا الدُّنْيَا لَيُسَتُ بِتَحُرِيُمِ الْحَلالِ وَ لَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا اَنُ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيُكَ اَوْ ثَقَ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ، وَ اَنُ تَكُونَ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا اَنُ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيُكَ اَوْ ثَقَ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ، وَ اَنْ تَكُونَ الزَّهَا وَ قَلَ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ، وَ اَنْ تَكُونَ فِي الدُّنْيَا اَنُ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيُكَ اَوْ ثَقَ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ، وَ اَنْ تَكُونَ فَي الدُّنِي اللهِ اللهِ اللهُ الل

دنیامیں زہد (دنیا سے بے رغبتی) صرف حلال کوترام کردینے اور مال کوضائع کردیئے ہیں کا نام نہیں ہے بلکہ (زہدیہ ہے کہ) جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہوجواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب بجھے مصیبت پنچے تو اس کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور بیخواہش ہوکہ کاش بیر میر نے لئے بناتی رہتی ۔

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ، ٢٣٤٠

لہذازہر، وہ حیات تامہ (مکمل زندگی) ہے جوا خلاص، تقوی اور امرونہی کی پیروی کوشامل ہے۔ (۱)

پھراہل زہدنے بھلائی کے فیض کی خوشبوؤں اور نور کے شعلوں کے ساتھ امراض اجتماعیہ کے علاج کے لیے کوشش کی۔اور بیقول وعمل کے ساتھ ہے۔انہوں نے بیکا م صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے کیا اور بس۔

میں بخز وانکسار کے ساتھ ای کی طرف دعا کرتا ہوں اور وہ میرے لئے کافی ہے کہ میرے انکسار کے ساتھ ای کی طرف دعا کرتا ہوں اور وہ میر ایٹ کے دن مجھے میر سے اس ممل کو خالص اپنے لئے بنائے ،اور بیا کہ اِس کے سبب بڑی گھبراہ نے کے دن مجھے نفع بخشے ،جس دن آسان لیلئے جائیں گے۔

اور ہماری آخری دعایہ ہے کہ سب خوبیاں اللّٰہ عزوجل کے لیے ہیں کہ دنیا و آخرت میں سب خوبیاں اس کے لئے ہے۔

عبدالله الجبوري

(۱) ویکھیں:

الزهاد الاوائل الدكتور ، مصطفى حلمي ، ص: ٨

توحيد الالوهية ابن تيميه: ٩٤

الزهد والرقائق عبدالله بن المبارك

كتاب الزهد امام احمد بن حنبل

نشاة الفلسفة الصوفية و تطورها

الدكتور ، عرفان عبدالحميد فتاح ، ص: ٢٥ ، ٢٦ تفسير كلمة (الزهد) تاج العروس ، اللسان ، دائرة المعارف الاسلامية

## مخطوطات المناقب

(1) نسخه مکتبة الاوقاف العامة بغداد (۱) - اس کانبر ب (۱۸۷۱ مجامیع)

ر انیس اوراق بر مشتمل ہے - اس کی لمبائی چوڑ ائی 21×15 سم ہے - اس کا خط نیا

اور عمدہ ہے - اس کا قلم اعتبادی ہے -

مجھے بیہ بغدادی نسخہ بڑا ناقص ملا۔اس طرح کہاس کے ستائیس ابواب سے، پورے بانچ ابواب کم تھے۔اور بیندرہویں باب کا اکثر حصہ بیس تھا۔

وه ابواب جوہیں تھے یہ ہیں:

[١] سولہوال باب

[۲] ستر ہواں باب

[٣] بيسوال باب

[٤] اليسوال باب

[٥] بائيسوال باب

(2) نسخہ مکتبۃ شہید علی استبول ۔ اس کا نمبر (۲۲۲) ہے۔ بیرساٹھ اوراق پر مشتمل ہے۔ اس کی لمبائی چوڑائی 19×14 سم ہے۔ اس کا خط عمدہ ہے اور بیر گیار ہویں صدی کا ہے۔

معاصرین میں اس کا ذکر سب سے پہلے ڈاکٹر رمضان شش نے اپنی کتاب .....

(١) ويكيس: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد

الجزء الرابع، ص: ٤٦٨ ، بغداد، ١٩٧٤م

''نَوَادِرُ الْمَخْطُوُ طَاتِ الْعَرَبِيَّةِ فِي مَكْتَبَاتِ تُرْكِيَا ''ميں کيا۔(١) بيا يک مَمَلُ نَسخه عِدر الله عَلَى الله عَلَى

جب سے میں نے مخطوطات کتب الاوقاف کی فہرست بنائی ہے اور میرا یہ کام (فَهُ وَسُ اللّٰهُ وَسُ الْعَامَّةِ بِبَغُدَاد) کے عنوان سے (۲) فَهُ وَسُ الْمَخُ طُوطَاتِ الْعَرَبِيَّةِ فِی مَحْتَبَةِ الْاَوْقَافِ الْعَامَّةِ بِبَغُدَاد) کے عنوان سے (۲) شاکع ہوا ہے میری خواہش شد بدتر ہوگئی کہ کاش مجھے کوئی دوسرانسخول جائے جونسخہ بغدادی کی مدد کرے اور اسے مضبوط کرے کیونکہ میں نے اسے شائع کرنے کے لیے لکھا اور تیار کیا تھا۔ مگر میں اسے شائع کرنے کے اقدام سے بہت زیادہ گھرا تا تھا اور کسی کامل نسخہ پراطلاع کی امید کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اُمید کو یور افر مادیا۔

میں نے استنبول کے اس کامل نسخہ کواصل اور نسخہ بغدادیہ کواس کی ایک شاخ بنا دیا۔ اس کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

(۱) نسخہ بغداد میہ ناقصہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ بیقص اور کی بھی بہت زیادہ ہے۔ حتی کہاں کے پانچے ابواب اورایک باب نصف سے زیادہ ناقص ہے، وہ ابواب رہیاں:

<sup>· (</sup>١) نَوَادِرُ الْمَخُطُوطَاتِ الْعَرَبِيَّةِ فِي مَكْتَبَاتِ تُرُكِيًا ، الدكتور رمضان شش

المجلد الاول، ص: ٦٤، بيروت، ١٩٧٥م \_

اس تقیس کتاب کی تین جلدین، 1975۔ 1982م میں دار السکتاب السجدید، بیروت سے شائع ہو کیں۔

<sup>(</sup>۲) بغداد میں 1974-1973 میں طبع ہوا۔ اس کی جارجلدیں ہیں۔ ان میں چوتھی جلد (منطق ، ریاضیات، فلک، طب اور تاریخ) کی کتب کے ساتھ خاص ہے۔

[1] سولہوال باب، شعر کے مماثل کلام کے ذکر میں

[٢] ستر ہوان باب، فنون میں آپ کے کلام کے ذکر میں

[٣] بيسوال باب، اين عبادات اوركرامات كے اخفاء برآپ كى حرص كے ذكر ميں

[٤] اكيسوال باب، آپ كفنون اخبار كورمين

[٥] بائیسوال باب، عباد وصالحین گاذ کرجن سے دوران سفرآب نے ملاقات کی

[°] بندرہویں باب کا نصف سے زائد حصہ، زہداور رقائق کے متعلق آپ کے

مواعظ کے ذکر میں۔

قاری کے لئے کافی ہے کہ اس نقص کا بڑا حصہ ظاہر ہوجائے گاجب وہ پہچان لے گا

کہ نسخہ (اُم، اصل) کے اور اق کی تعداد ساٹھ اور نسخہ بغداد یہ کے اور اق کی تعداد انیس ہے۔

میرا خیال ہے کہ یہ دونوں نسخے کسی ایک نسخہ سے نقل کیے گئے ہیں۔ اور ممکن ہے

کہ نسخہ بغداد ہ نسخہ استنبول سے نقل کیا گیا ہو۔ کیونکہ یہ '' کتسب المنحو انفہ المنعمانیہ '' سے

ہے۔ اس کے مالک، امام نعمان خیر الدین آلوی (۱) (التونی ۱۳۱۷ جری) ہیں جو مخطوطات

کے نوادر (۲) خرید کر اور ترکی سے لکھوا کر جمع کرتے تھے۔ اور بسا اوقات جلد بندی وغیرہ کی

وجہ سے ابواب ناقص رہ جاتے ہیں۔ میں کسی تیسر نے نسخہ کے ظہور کی طمع رکھتا ہوں اور میر ا

خیال ہے کہ وہ اصل ہے جس سے یہ دونوں نسخ نقل کیے گئے ہیں۔

(۱) نعمان خیرالدین بن امام مفسر ابوالثناء محمود شہاب الدین آلوی، ۱۲۵۲ ججری میں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۷ ججری میں وفات یائی۔

ان كے حالات كے لئے ديكھيں: المسك الاذفر: ١١٠-١١٦ ، بيروت ١٩٨٢ م (٢) خزانة النعمانية كے متعلق ديكھيں:

مكتبة الاوقاف العامة ، تا. يخها و نوادر مخطوطاتها: ١٥٥٠٦

#### توثيق نسبة المناقب:

بے شک (مَنَاقِبُ مَعُرُوُفِ الْکُوْجِيِّ وَ اَخْبَادُهُ) کی نبیت اس کے مؤلف ابن الجوزی کی طرف ایک ثابت امر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی کتب کے اکثر مقامات پر کیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

(صفة الصفوة) میں حضرت کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی کے آخر میں اُن کا بی قول آیا ہے:

''اورہم نے یہاں آپ (سیدنامعروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ) کی اخبار سے تھوڑ ہے پر اقتصار اورا کتفاء کیا ہے کیونکہ ہم نے آپ کی اخبار ومنا قب کو ایک مستقل کتاب ہیں جمع کردیا ہے، پس جو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مزید اخبار کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ اُس کتاب کا مطالعہ کرئے'۔

ابن جوزی رحمہ اللہ کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے جنہوں نے آپ کی تالیفات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے آپ کی تالیفات کا ذکر کیا۔ جسے ابن رجب جنبلی زین الدین (التونی ہ ۲۶ ہجری) نے ابن جوزی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے بتایا۔ سبط ابن الجوزی (التونی ۶۵ ہہجری) ، حاجی خلیفہ، بغداد کی (۱) اور ذہبی (التونی ۶۵ ہہجری) ، عاجی کی خلیفہ، بغداد کی (۱) اور ذہبی (التونی ۶۵ ہہجری) (۲) وغیر ہم نے۔

اور بينست مضبوط موجاتى ہے كيونكہ جونسخ مم تك پہنچا ہے وہ المقدى جمال الدين (۱) صفة الصفوة ۲/۶۲، الذيل على طبقات الحنابلة ١/٨١، مرآة الحنان ٨/٢٨، كشف الظنون (مناقب)، و هدية العارفين ٢٣/١،

اوراس کے متعلق دیکھیں: مؤلفات ابن الحوزی ، استاذ عبدالحمید العلوجی ، بغداد ، ۱۹۶۰ م ، ص: ۱۶۔ ۲۲۔ ۱۸۱

(٢) سير اعلام النبلاء ، ١٩.

کے طریق سے ہے جسے انہوں نے اس کے مؤلف (ابن الجوزی) سے روایت کیا ہے۔ المقدی جمال الدین:

عبدالله بن عبدالغی بن عبدالواحد بن علی ، المقدس الدمشقی ، آپ حافظ ، ابوموسی جمال الدین کے نام سے معروف ہیں۔

اینے دور کے چوٹی کے علماء کرام سے تھے۔ آپ الحافظ الکبیر، عبدالغنی بن عبدالواہ المقدسی ابومجد کے بیٹے ہیں۔ شوال 581 ہجری میں دشق میں پیدا ہوئے۔ اصبہان، بغداد مصر، نیشا پوراور حرمین کے علما کی ایک جماعت نے اُن سے سماعت کی۔

آپ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے علامہ ابن جوزی سے ساعت کی اور اُن سے
ان کی مؤلفات روایت کیں ۔ مؤرخین نے آپ کی تعریف میں کہا ہے کہ آپ حافظ، ثقہ، فقیہ
تھے۔ آپ ممتاز دیندار شخص تھے۔ آپ کے زمانے میں حفظ ،معرفت اور اہانت میں آپ کی
مثل کوئی نہ تھا۔ آپ کو قبول تام حاصل تھا۔ عبادت، ورع اور مجاہدہ میں بلندمقام پر فائز تھے۔
یا پنچ رمضان 629 ہجری میں وفات یائی۔ شفح قاسیون میں وفن ہوئے۔ آپ نے
نفع بخش آثار چھوڑ ہے۔

آپ نے پہلے اپنے بھائی عز الدین محمد کی صحبت میں بغداد کی طرف کوچ کیا ، اس وفت آپ کی عمر سولہ سال تھی۔

آپ کی روایت (مناقب الکرخی) کے دوسرے جزء میں وار دہوئی ہے۔ اور کتاب کے اول میں یا آخر میں وار دہیں ہوئی۔ بیدروایت جزء ثانی کے شروع میں آئی ہے۔ جس کی ابتداء اٹھار ہویں باب (آپ کی مناجات اور دعا کے ذکر میں) سے ہوتی ہے۔ اور یہ مخطوطة الکتاب کے دونوں شخوں میں اسی طرح ہے۔

### " مناقب معروف الكرخي" نشركرنے ميں ميراكام:

میں نے پہلے ذکر کیا کہ نسخہ بغداد (۱) بہت زیادہ غلطیوں والا بلکہ ناقص تھا۔ پھر نسخہ
(شہید علی) آیا جس نے اس کی کو پورا کر دیا اور اغلاط کی در تی ہوگئی۔ اس لیے میں نے اسے
اصل بنایا جس کے ساتھ میں نسخہ بغدادیہ کو ملاؤں گا اور اس کی طرف حرف 'ن ت' کے ساتھ
اشارہ کروں گا۔ میں نے دونوں نسخوں کے درمیان تحریر کے فرقوں کا مکمل طور پرا حاطہ ہیں کیا۔
میں نے تو اہم فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ناموں کی غلطی اور تبدیلی اور اس قتم کی دوسری چیزیں
پیر میں نے اخبار کے راویوں کی تلاش میں سند کی کوشش کی اور ان میں سے جسے میں نے
پیریان لیا اس کے حالات زندگی بیان کردیئے۔ میری خواہش اور حرص بیقی کہ قاری ، محدثین ،
پیچان لیا اس کے حالات زندگی بیان کردیئے۔ میری خواہش اور حرص بیقی کہ قاری ، محدثین ،
پیچان لیا اس کے حالات زندگی بیان کردیئے۔ میری خواہش اور حرص بیقی کہ قاری ، محدثین ،
پیچان لیا اس کے حالات زندگی بیان کردیئے۔ میری خواہش اور اس کے حراق میں میں اس کے دوران ، نصوص کتاب کی اہمیت سے واقف ہوجائے۔

ان مناقب ہے، ''مناقب الشیخ معروف الکرخی البغد ادی'' ہیں (۲) جنہیں بغداد کے داعظ ، اینے زمانے میں علمائے کرام کے شیخ ، ابوالفر جعلی بن عبدالرحمٰن بن محمد ، جمال الدین ابن الجوزی (الہتوفی سنة ۹۷ ہ جری) نے تالیف کیا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١٩٣/٤، القلائد الجوهرية ١/٥٩، ذيل طبقات الحنابلة ١٨٧\_٢٨٥/٢

<sup>(</sup>٢) ان كرجمه كے لئے ويكيس: ذيل طبقات الحنابلة ٥/٢-٣٣، برو كلمان ١٨٥/٦

<sup>(</sup>۳) سیدصادق محمود جمینی ، فقط بغداد کے نسخہ کونشر کرنے پر کمر بستہ ہوئے۔ بینسخہ مجلّہ ''المور د' جلد نمبر 9 (العدد الرابع ، ۱۶۰۱ ہجری۔ ۱۹۸۱م) میں صفحہ 609 تا 679 پرشائع ہوا۔ اس اشاعت کے اول میں کھا ہے ، اس کی تحقیق ، احادیث کی تخر تنج اور اس پر تعلیق کھی۔ اور اسے مکتبۃ الاوقاف میں موجود مخطوطہ کے نسخہ سے کھھا۔

# كتاب المناقب كي المميت:

عام علمی مواد کے سبب کتب المنا قب ممتاز ہیں جس زمانہ میں ریکھی گئیں۔ کیوز علم، یا د د ہانی اور طلاب وشیوخ کے حالات زندگی کے ساتھ خاص ہیں۔ بیر بات معلوم ہے فن تراجم،اسلامی ورشہ کے تاج میں ایک موتی ہے۔ کیونکہ بیرایک شاندارفن ہے جس کی سے مسلمانوں کے نز دیک ثقافتی تحریک ممتاز اور اسی کے سبب تراث عالم میں نشاط فکری ۔ رنگول کے درمیان میکا اور بے مثل ہوگئی ہے۔قدیم جمہور مؤلفین نے کتب المناقب کا ہیں۔جن میں انہوں نے اُمت کے چوٹی کے علمائے کرام کے ایک گروہ کی تاریخ لکھی ہے ان میں سے ہم تک بہت تھوڑی مقدار بینی ہے اور باقی کثیر تعداد عالم غیب سے اوجھل ہے۔ إن مناقب سے، ''مناقب الشيخ معروف الكرخى ، البغد ادى''نامى كتاب ہے جے بغداد کے واعظ، اپنے زمانے میں علماء کرام کے شنخ، ابوالفرّ ج علی بن عبدالرحمٰن بن محمد، جمال الدين ابن الجوزي (التوفي سنة ٩٥ ه جري) نے تالیف کیا۔ ابن الجوزى، جبيها كەمعروف بين أن كى ثقافت كے گویشے کئى رنگوں كى ظرف طویل

ہوگئے۔ پس آپ فقیہ، محدث، لغوی، ادیب اور مؤرخ ہیں۔ آپ کا اُن بعض خالی کوزوں پر اچھا غلبہ تھا جنہوں نے اہل سلوک''صوفیہ' کا لباس پہن رکھا تھا۔ جس کی وجہ ہے آپ نے صوفیاء کرام کے بلند مرتبہ طبقہ کی اخبار کی طرف لگام پھیری جیسے حضرت کرخی، بشرحا فی ، جنید، فضیل بن عیاض ، رابعہ عدویہ اور ابراہیم بن ادہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔ پھران اولیاء کرام کے مناقب کے ذکر کے ساتھ ایک ایک مجموعہ خاص کرتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ويكصل: مؤلفات ابن الجوزي ، للاستاذ عبدالحميد العلوجي ، بغداد ، ١٩٦٥ م ، ....

تلاش کرنے والے پر واضح ہوگا کہ ابن الجوزی جس وقت ان مشائخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی نازی کی نے اور انفرادی طور پر مناقب کے ساتھ ان کی اخبار کی مشقت برداشت کرنے پر کمر بستہ ہوئے تو اُن کا ہدف، زہد کی روح پھیلانے اور اس طبقہ کی سیرت کے دوران اسلامی عقیدہ کی صفائی کرنے کا تھا۔ آپ اِس مواد کے ساتھ اُس کمزوری کا علاج کرتے تھے جو اس دور میں ان لوگوں کے اعتقاد میں واقع ہوگئ تھی۔ آپ بغداد کے واعظ تھے۔ اور یہ کہ آپ سلف اور صدر اول کے احوال کی عظیم خبر رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں کم ہی لوگ تھے جو اس کی صدر اول کے احوال کی عظیم خبر رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں کم ہی لوگ تھے جو اس کی بہانے میں آپ کے برابر ہوں۔ (۱)

میں جس چیز کی طرف گیا وہ میرے لیے تقتق ہوگئی جب میں نے ابن الجوزی کو پایا کہ وہ این خیال کوقید کرتے ہیں اور اس کاعنوان ہے: (وُ جُونُ بُ مَنْ جِ الْفِقَهِ وَ الْمَحَدِیْثِ بِ السَّرَقَائِقِ وَ سِیَرِ الْصَّالِحِیُن ) اس طریقے سے وہ کہتے ہیں: میں نے فقہ اور ساع حدیث میں اشتغال دیکھا جودل کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے گریہ کہ وہ رقائق اور سلف صالحین کی سیرت کے ساتھ ملے ۔۔۔۔۔۔

اور میں نے تخیے معالجہ اور ذوق کے بعد ہی اس کی خبر دی ہے۔ کیونکہ میں نے جمہور محد ثین اور حدیث کے طلباء کو پایا کہ ان میں سے کسی کی حدیث عالی اور تکثیر الاجزاء میں ہمت اور اہتمام ہے اور جمہور فقہاء علوم جدل اور ایسی چیز کے ساتھ مصروف ہیں جس کے گزشتہ صفح کا حاشیہ .....

ص: ۱۸۱\_۱۸۷ ، صيد الخاطر:٢٥٤

اوردیکی مقدمة مشیخة ابن الحوزی ، للاستاذ الحلیل محمد محفوظ ، (ص ۲۳-۲۷) ، اوردیکی مقدمة مشیخة ابن الحوزی ، للاستاذ الحلیل محمد محفوظ ، (ص ۲۳-۲۷) ، اور بیز باداور متصوفین کی سیرت کی تالیف میں ابن الجوزی کے ند جب میں ایک شاندار مصل ہے۔ (۱) ذیل طبقات الحنابلة ۲۹۵۱ ، شخ عبدالقادر الگیلانی فی الله کے حالات زندگی کے دوران۔

سبب وه خصم (فریق مخالف) پرغلبه پالیں۔

اوران چیزوں سے دل کیسے رفت والا ہوگا؟ سلف کا ایک گروہ عبد صالح کا قہ ارادہ کرتا تھا تو نظراسی راہ کی طرف اور ہدیے پر ہوتی تھی نہ کہ اس کے علم سے خوشہ چینی کر کے لیے۔ بیاس لئے تھا کہ ان کے علم کا پھل اس کا ہدیداور راستہ ہی تھا۔ پس تو اس کو سمجھ۔ فقداور حدیث کوسلف صالحین اور دنیا میں زاہدین کی سیرت کے ساتھ ملاتا کہ بیہ چیز تیر ہے کی رفت اور زی کا سبب بن جائے۔

میں نے مشاہیر (۱) سے ہرایک کی اخبار وتاریخ کے لئے ایک کتاب لکھی جس با ان کی اخبار وآ داب ہیں۔ لیس میں نے حضرت حسن بھری رحمہ اللّٰہ کی اخبار میں ایک کیار لکھی،اسی طرح علمااور زاہدین جیسے حضرت سفیان تو ری،ابراہیم بن ادہم، بشرحافی،احد: حنبل اورمعروف كرخى وغيرجم حمهم الله نعالي كے حالات میں كتب آئيں۔ (۲) پھرآ پے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرما۔ ہیں: پیمعروف ہیں۔آپ اپنے رب کے ساتھ منفر دیتھے۔ اپنے رب کے ساتھ خلوت کا لذت کے باعث اچھی زندگی والے تھے۔ پھرآپ کے وصال سے اب تک جارسوسال ہ کئے ہیں کہاب تک آپ کو ہرروز قرآن عظیم کے اجزاء کامدید پیش کیاجا تاہے۔اوراس کا کم ا كم بيه كه جوآب كى قبر برحاضر ہوتا ہے وہ ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ برد هتا ہے اور آپ كوم رب بین کردیتا ہے۔سلاطین آپ کی قبرانور کے سامنے ادب واحترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سیموت کے بعد ہے اور حشر کے دن آپ کی وہ کرامات اور برزرگیاں پھیلائی جائیں گی (۱) ال باب میں آپ رحمہ اللہ کے آثارے کتاب (مناقب الاولیاء) ہے۔ اس کے مخطوط کا ایک نسخہ

(برنستون ـ امريكا) كى يونيورشى ميس بـ ديكيس: مؤلفات ابن الحوزى: ١٧٧

(٢) صيد النحاطر:١٩٧

بن کا وصف بیان نہیں ہوسکتا۔ای طرح محققین علما کی قبور ہیں۔ (۱)

استمہید سے میں طباعت کے ساتھ (مناقب الکرخی) کی اشاعت پر کمر بستہ ہوا۔ اور میر ہے لیے اس کے مؤلف کی طرف سے منج اور اُسوہ میں بہتر صلاح ہے۔ کیونکہ انہوں نے علماءاور اہل عرفان کی اخبار کے پھیلانے سے دلوں کونرم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

اور میں دیکھتا ہوں کہ ابن الجوزی کے قول کے ساتھ ہر دور میں اتفاق کیا جاتا ہے۔
کیونکہ انسان انسان ہی ہے اور اس نے کسی بھی زمانے میں زندگی گزاری ہو، اس کی روح نور
البی کی طرف مشتاق اور اس کی چک کی طرف پیاسی رہتی ہے۔

تیرے لیے بیکافی ہے کہ تو معرفت الہیہ کے ایک منفر داور یکنا طریقے پر کھڑا ہے جس کے طالب نے ذات الہیہ کی معرفت کی طرف بہنچنے کا ارادہ کیا۔اوراس نے وجدوز ہر کے مسالک کوعبور کیا۔ یونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت سکھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ بیتو اللہ تعالیٰ کی عطااور فضل سے ہوتی ہے۔

معرفت کا بیا اطریقہ ہے جو اہل سلوک کی دراسات وتو جہات میں بھیاتا ہے۔ اوراسلام میں فلسفہ روحیہ کے افراد کے اشتغال کامحور ہے۔

پھر میں نے اس میں ایبا مواد پایا جو اسلامی عربی شہری بود و ہاش کے رنگوں کے ساتھ متصل ہے جس کی گواہی بغداد دیتا ہے۔اس کی قدیم تاریخ کے اطراف سے ایک طرف جیسا کہ (مناقب) میں وارد ہے اخبار و حکایات کا ذکر ہے۔ ۔۔۔۔۔اُن میں سے بعض کی نسبت ثابت ہے اور وہ کرامت کے نام سے بہجانی جاتی ہیں۔

بهرحال كرامت، ركل وانبياء كے مجزه كا بھيلاؤ ہے۔ بے شك اللہ تعالیٰ نے اپنے

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر :٤٥٢

صادقین صالحین اولیاء کرام کوخاص فرمایا۔ (۱)

معجزہ اور کرامت دونوں کا اہل سنت وجماعت کے عقیدہ سے تعلق ہے۔
جیۃ الاسلام امام غز الی رحمہ اللہ الوالی نے اپنے قول کے ساتھ تصر ت کو رمائی ہے

بیشک مجمعے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ صرف علمائے صوفیا کرام ہی خاص طور پر را

کے سالک ہیں ، اُن کی سیرت سب سیر تول سے خوبصورت ، اُن کا طریقہ صحح اور سیدھا اور

کے اخلاق پاکیزہ ہیں۔ بلکہ اگرتمام عقلاء کی عقل، حکماء کی حکمت و دانائی اور اسرار شرع
واقف علمائے کرام کا علم جمع کیا جائے تا کہ بیلوگ علمائے صوفیا کی سیرت واخلاق کا کچھ حصہ بواقف علمائے کرام کا علم جمع کیا جائے تا کہ بیلوگ علمائے صوفیا کی سیرت واخلاق کا کچھ حصہ بوت اور اسے بدل کرالیا کر تیں کہ حالات موجود سے بہتر ہوجا کیں تو وہ ایساہر گرنہیں کر سیس بیل کرامت: جیسا کہ اہل تو حید نے اسے بیچانا کہ بیا یک خارق للعادت امر ہے جو دعوی نبوت ساتھ ملا ہوانہیں ہوتا اور نہ بی نبوت کا مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ اُس ظاہر الصلاح بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہا ساتھ یہ نبو بیک کریم بھی کی متابعت پر عمل بیرا ہواور اس کی شریعت کا مکلف ہو صحیح اعتقاد اور عمل صالح ساتھ چینا ہوا بینی متصف ہو۔

کرامت کی تقیدیق ، اہل سنت و جماعت کے اصول سے ہے۔اس کا انکار معتز لہ اور بعظ اسلامی گروہوں نے کیا ہے۔

کرامت، کثیر زاہدین صالح بندوں کے ہاتھوں پر جاری ہوئی ہے۔کرامت، مشاہدہ ،عیاا اورائمہ ثقات سے فل متواتر سے ثابت ہے۔

ريكيس : لوامع الانوار البهية ٢ ٣٩٣٧، محموع فتاوى ابن تيمية ١٥٦/١ ١ ١ ٢٧٦/١ ، الكوكب الدرية في تراجم السيادة المصوم للخوارزمي : ٧١ ، الكوكب الدرية في تراجم السيادة الصوفية لعبد الرء وف المناوى، ج١ /٧ ـ ٥١، الفرق بين اولياء الرحمن و اولياء السيادة المحمون أنهول في المناوى، ج١ /٧ ـ ٥١، الفرق بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان لابن تيمية (جم مين انهول في اولياء كرام كي كرامات اوراولياء الشيطان كي قرق عادت با تين بتا كين) شرح العقيدة الطحاوية :٥٦٣ ، الرسل والرسالات ، الدكتور عمر سليمان الاشقر ، ص : ١٥٤

بینک اُن کے ظاہر و باطن میں اُن کی تمام حرکات وسکنات مشکوقِ نبوت کے نور سے منور بین۔اورروئے زمین پرسوائے نور نبوت کے کوئی اور نور ایسانہیں جس کی روشنی طلب کرنے کے قابل ہو۔ (۱)

اور تصوف، انسان میں پوشیدہ طبیعت کی نزاہت و پاکیز گی اور اس کے ظاہر پرِ مشتمل حسن خلق ہے۔ (۲)

اورسلوک میں بید قیق منہ وہ ہے جسے نصوف اسلامی کے چوٹی کے علما سے فکر اسلامی کے اقطاب نے اپنایا ہے۔ جیسے شخ عبد القادر البحیلانی (التونی ۲۰، جری) (۳)، سید احمد الرفاعی (التونی ۷۸، جری) مرسی اور بدوی قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُمُ ۔

ان زاہرین سے ایک زاہریں:

معروف كرخي رحمه الله تعالى:

آپاہل بغداد سے تھے۔ بغداد ہی میں نشو ونما پائی اور وہیں اپنی زندگی گزاری۔ آپ کرخ کی طرف منسوب ہیں کیونکہ آپ اہل (کرخ بغداد سے یا ایک روایت کے مطابق کرخ باجدًا) سے تھے۔

ہمیں متفدین کی کتابوں ہے آپ کے حالات زندگی کے اصول نہیں ملے ۔جیسے آپ کی نشو ونما اور اوائل میں طلب علم کی تفصیل بعض کتابوں میں آپ کی وصف حیات کے متعلق خلط ملط چیزیں واقع ہوئی ہیں۔

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ، ص: ١٣١-١٣٢

<sup>(</sup>٢) ابوالعباس ابن عطاء: تاريخ بغداد ٥٠/٥

<sup>(</sup>٣) رحال الفكر والدعوة في الاسلام ، ابوالحسن الندوى،طبعة الكويت ،١٩٧٧ م ، دار القلم : (الشيخ عبدالقادر الحيلاني ، دعوته ، اصلاحه و فضله) ، ص :٢٤٨ ـ ٢٦٦ ـ ٣٢١ ـ ٣٢

جوآپ کے مناقب پڑھے اُس پرآپ کی زندگی کے رنگوں سے پھی نہ ہے ہواضح ہ جاتا ہے۔خطیب بغدادی (المتوفی ۲۳۶ ہجری) نے ''تساریسخ بغداد ''میں حضرت کرخی کے حالات زندگی بیان کئے۔اُن کے الفاظ ہیں:

ابو محفوظ ، عابد المعروف بالكرخي ، كرخ بغداد كى طرف منسوب ہيں۔ آپ زېداورونيا سے كناره كش مشہورلوگول ميں سے ایک ہيں۔ صالحين آپ کے پاس حاضر ہوتے ، عارفين آپ سے ملاقات كر كے تبرك حاصل كرتے ۔ آپ كا وصف بيان كيا جاتا ہے كه آپ مجاب الدعوۃ تھے۔ (يعنی آپ كی دعائیں قبول ہوتی تھیں ) آپ سے كئی كرامات ذكر كی جاتی ہيں۔ بر بن متنبیس اور رئیج بن صبح وغیر ہما ہے كثیر احادیث روایت كیں۔ آپ سے خلف بن ہشام بن مشام البرز ار ، زكريا بن يكی المروزی اور يکی بن ابوطالب نے روایت كیں۔ آپ سے خلف بن ہشام البرز ار ، زكريا بن يكی المروزی اور یکی بن ابوطالب نے روایت كیں۔ آپ سے خلف بن ہشام

آب کے بارے میں علماء کرام کے اقوال: [1] امام احرین عنبل رحمہ اللہ (التوفی ۲۶۱ ہجری)

ابوسعیداین الاعرابی نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن صبل رحمہ الله فرمایا کرتے تھے: معروف کرخی رحمہ الله ابدال سے ہیں اور وہ مجاب الدعوۃ ہیں۔

[2] امام احمد کی مجلس میں حضرت معروف رحمہ اللّٰد کا ذکر ہوا۔ حاضرین میں سے کی نے کہا: وہ کم علم تھے۔ امام احمد نے فر مایا: تو رک جا! اللّٰہ تعالیٰ تجھے معاف فر مائے ، جے علم کہتے ہیں وہاں معروف کرخی رحمہ اللّٰہ پہنچے ہیں۔ اور امام احمد فر مایا کرتے تھے: اُن کے ساتھ راس العلم ، خثیت الہی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٩٩/١٣ ، كتاب الاربعين حديثا للبكري، ص ١٢٣:

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ٢/١ ٣٨ (٣) طبقات الحنابلة ٢/١ ٣٨

[3] نیز فرمایا: (۱) جب تجھے معروف رحمہ اللہ کے بارے میں آسانی اخبار سے کسی چیز کے ساتھ خبر دی جائے تو تو اسے قبول کر لے۔

[4] پھر جن مؤرخین نے آپ کے حالات زندگی بیان کئے ہیں انہوں نے سلف صالحین کے علاء امت سے روایات متواترہ کی نقل پر اتفاق کیا ہے۔ بیشک حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ مجاب الدعوۃ تھے، صالحین آپ کے پاس حاضر ہوتے، عارفین آپ سے ملاقات کر کے تیرک حاصل کرتے، آپ کی گئی کرامات بیان کی جاتی ہیں، آپ زہد میں مشہور اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔(۲)

ابونعيم حافظ اصفهاني (التوني ٢٠ جرى)\_نے كہا:

معروف کرخی رحمه الله سرایاعلم تنظیمین آپ نے روایت سے احتر از کیا۔ (۳) [5] ابوالرحمٰن محمد بن حسین (٤) کمی (التوفی ۲۱۶ جمری) نے فرمایا:

آپان جلیل القدر اور قدیم مشائخ سے تھے جن کا ذکر ورع اور مروت وجوانمر دی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

[6] خطیب (٥) بغدادی احمد بن علی بن ثابت (التوفی ٢٦٤ جری) نے فرمایا:

آپ زہد میں مشہورلوگوں میں سے ایک تھے۔صالحین آپ کے پاس عاضر ہوتے، اور عارفین آپ سے ملاقات کر کے تبرک حاصل کرتے۔

[7] ابوسعد السمعاني (٦) (التوفى ٢٢ه جرى) نے فرمایا:

(۱) ان سے رہ بات مروزی نے کہی ۔طبقات الحنابلة ۲۸۲/۱

(٢) طبقات الحنابلة ٢/١ ٣٨٢/ ، تاريخ بغداد ١٩٩/١٣ ، الانساب ١٩٩/١٠

(٤) طبقات الصوفية: ٨٤

(٣) حلية الأولياء ٢٦٧/٨

(٦) الانساب ١٠/١٠ ٢٩

(٥) تاریخ بغداد ۱۹۹/۱۳

آپ زہد میں مشہور مجہدین میں سے ایک تھے۔ آپ کا وصف بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مجاب الدعوۃ تھے۔

[8] ابوالحس على بن عثمان بن ابوعلى جويرى غزنوى رحمه الله الولى المعروف به داتا سيخ بخش (۱) (التوفى ٥٦٤ جرى) نے فرمایا:

آپ متقد مین سادات مشائخ میں سے تھے۔جوانمر دی،انکساراور ورع تقوی میں معروف وزبان زدعام تھے۔

[9] ابوالحسین محمر (۲) بن ابی یعلی الحسین بن خلف، الفراء الحسنبی (التوفی ۸۵۶ مجری) نے فر ماما:

ابو محفوظ عابد، زہداور دنیا سے کنارہ کش مشہورلوگوں میں سے ایک تھے۔ صالحین آپ کے پاس حاضر ہوتے، عارفین آپ سے ملاقات کر کے تبرک حاصل کرتے۔ آپ کا وصف بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مجاب الدعوات تھے۔ (یعنی آپ کی دعا کیں قبول ہوتی تھیں) آپ کی گئی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔

ابو الفرج عبدالرحمٰن بن علی ابن الجوزی (التوفی ۹۹ه جری) نے ابنی کتاب (تلقیح فهوم اهل الاثر ص:۵۷) میں طبقات اُمت میں آپ کے ذکر کے وقت فر مایا:
"اور زاہر، معروف کرخی"

ستمس الدین محمد بن احمد ذہبی (۳) (المتوفی ۲۶۸ بہری) نے فر مایا: زاہدین کے علم ، برکۃ العصر، ابو محفوظ البغد ادی۔

عبداللدين اسعديافعي (٤) (التوفي ٧٦٨، جرى)\_نے قرمايا:

(١) كشف المحجوب: ٣٢٥ (٢) طبقات الحنابلة ١١/١ ٣٨

(٣) سير اعلام النبلاء ج: ١١٣. (٤) مرآة الجنان

ولى كبير، مشهور عارف بالله، .... بلندكرامات اورشا تداراحوال كالمحكانا-

ان نصوص ہے ہم پہچان جائیں گے کہ حضرت معروف کرخی ، محدث تھے۔ آپ نے روایت کی اور آپ سے ساعت کی گئی۔ آپ سے ساعت کرنے والے دوامام کی بن معین المرتی (التوفی ۲۳۳ ، جری) اور احمد بن صنبل (التوفی ۲ ۲ ، جری) سے۔ یہ دونوں امام آپ سے لکھتے تھے۔ ر۱) لہذا آپ نے علم اور حدیث شریف کا درس دیا۔ پھر آپ کے حدیث کے جمع کرنے کا ممل ، روایت کرنے پرغالب آگیا، جبیبا کہ ابونعیم اصفہانی نے ذکر کیا۔ (۲)

اور ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم علما کے نزدیک آپ کے مرتبہ کو پہچا نیں، جینے امام احمد بن عنبل کا آپ کی تعریف کرنا جس وقت آپ کی مجلس میں حضرت کرخی کا تذکرہ چھڑا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا: آپ کم علم ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فر مایا: خاموش ہوجا! اللہ کچتے معاف فر مائے، وہ کونساعلم ہے جس تک معروف رحمہ اللہ تعالی نہ پہنچے ہوں۔ (۳)

بہر حال آپ کی ولا دت اور نشو ونما کے متعلق تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بغدادی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ فاری الاصل ہوں کیونکہ آپ کے والد کانام ''الفیر زان' ہے۔ اور وہ کتابی اور ایک روایت کے مطابق صابی یا نفر انی تھے۔ وہ واسط کے ایک گاؤں ''نہر بان' کے ماشندے تھے۔

ادریس بن عبدالکریم (التونی ۲۹۲ ہجری) نے کہا: ان کے اور معروف کرخی کے درمیان قرابت ہے۔ اور ادریس ثقتہ تھے اور ثقنہ کے اوپر ایک درجہ ہے۔ جیسا کہ خطیب بغدادی نے روایت کیا۔ (٤)

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٩٩/١٣ ، كتاب الاربعين حديثا للبكري ، ص ١٢٣:

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۰۰/۱۳ (۳) تاریخ بغداد ۲۰۰/۱۳

<sup>(</sup>٤) ال كحالات اول المناقب مين و كيه جاكين، تاريخ بغداد ١٤/٧، الانساب ٧٣/٤

22 اور میراخیال ہے کہ آپ کی ولا دت سن 120 ہجری یا اس کے قریب کسی سال میں ہوئی۔ کیونکہ آپ کی اخبار کہتی ہیں کہ آپ نے امام جعفرصادق ریجی ہے۔ سنا۔اور امام صادق ﷺ نے 148 جری میں وفات یائی۔اس خبر سے سیمجھا جاتا ہے کہ جس وفت آپ نے حضرت جعفرصادق والمنتصاعت كي تواس وفت آپ كي عمرالها ئيس سال يا يجهم تقي \_ پھر آپ نے بورا وفت عبادت میں صرف کیااور کرخ ، بغداد کی ایک مسجد میں سکونت اختیار کی۔ بیمسجد، "مسجد معروف کرخی" کے نام سے پہچانی جانے گی۔ بیاس مسجد کے علاوہ ایک اور مسجد ہے جس میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ بهرحال آپ کے اسلام لانے اور امام علی رضا دیجید کا حاجب (دربان) بنے کا قصہ، توبیا خبار میں سے محض ایک خبر ہے۔ کیونکہ تاریخی شخفیق اس قصے کا انکار کرتی ہے۔ اور بسا اوقات دومردوں کے درمیان کسی نفتہ کی وجہ سے پہلی بات واقع ہوجاتی ہے۔ کیونکہ امام رضا فظی مدیندمنوره میں بیدا ہوئے۔(مدیندمنوره کے باشندول برافضل صلاة وسلام ہو) اور مدینه کی ہی ایک وادی میں نشو ونمایائی۔ پھر (طوس خراسان) منتقل ہو گئے اور وہیں وفات یائی۔ ابن الجوزى نے اپنے شیخ ابن ناصر سے اس قصے کے متعلق جونل کیاوہ اس کی تائید

كرتا ہے۔ ابن الجوزى نے كہا: جب ميں نے بير حكايت ير هي تو بهارے شيخ ابوالفضل ابن ناصر الحافظ نے فرمایا: پیر حکایت سے جہنہیں ہے ، اور اہل تقل کے ہاں معروف نہیں ہے۔اس حکایت کو بعض راویوں نے جھوٹ کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ ابوعبدالرحمٰن اسلمی رحمہ اللہ نے ''طبقات الصوفية ''(۱) ميں اس كاذكركيا۔حضرت داتا تئنج بخش علی بجوري رحمه الله\_نے "كشف المحجوب" (٢) مين ال كى ترديد فرمائى - السرائ كى تائيد كرتاب جيابن

1 did pp

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية: ٨٤، سير اعلام النبلاء ٣٢٩/٩

<sup>(</sup>٢) الهجويري، كشف المحجوب، ترجمة، د\_ اسعاد عبدالهادي، ص:٥٠٣

تنیبہ (التونی ۲۷۱ ، جری) نے اپنی کتاب 'المعارف '(۱) میں ذکر کیا ، اس طرح کہ انہوں نے (معروف بن ٹر بوذ) نامی ایک شخص کور جال شیعہ سے شار کیا۔ ای لیے دومر دوں کے در میان فلط ہوجا تا ہے۔ اور یہاں کتاب 'المسر اجعمات '(۲) میں اُن کے اور (ابن ٹر بوذ) کے در میان شبہ اور اختلاط ہو گیا ہے۔ اس طرح کہ اسے اس کتاب کے مؤلف السیرعبد الحسین شرف الدین الموسوی (التونی ۱۳۷۷ ، جری ۹۰۷ م) نے شیعہ محدثین سے شار کیا۔ اور ابن تتیبہ اور 'السمیسز ان '(۲) میں ذہبی کی خرکونقل کیا جنہوں نے اس کا وصف بیان کیا کہ وہ صدوقی شیعہ ہے۔ اور بخاری ، مسلم اور ابو داؤ د نے اس سے اپنے اخراج کا اس کے نام پر اشارہ کیا۔

میں کہتا ہوں: امام ذہبی نے اپنی 'میزان ''میں جس کا ذکر کیا ہے وہ معروف کرخی کا غیر ہے۔ اور ذہبی مؤرخ مجت اور محدث امام ہے ان پراس فتم کا اختلاط پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔

دلیل سے ہے کہ انہوں نے ''سینٹ وُ اغکلام السنبکلاء ''میں حضر معروف کرخی کے حالات زندگی بیان کئے اور اس کا ذکر نہیں کیا جسے موسوی نے نقل کیا۔ پھر ابو داؤ وطیالسی س حالات زندگی بیان کئے اور اس کا ذکر نہیں کیا جسے موسوی نے نقل کیا۔ پھر ابو داؤ وطیالسی س ۲۰۲ ہجری میں بیدا ہوئے اور ۲۰۲ ہجری میں وفات کے بعد اور س ۲۰۲ ہجری میں وفات بیائی۔ (٤) امام بخاری محمد بن اسماعیل ۱۹۴۶ جری میں پیدا ہوئے اور ۲۰۲ ہجری میں اور ایک قول کے مطابق ۲۰۲ ہے مکاشنہ کا تعمل میں ۱۲ ہو کیا کہ مورد کے دور اسمام کا تعمل کو تعمل کے مطابق ۲۰۲ ہوری میں اور ایک قول کے مطابق ۲۰۲ ہوری میں اور ایک قول کے مطابق ۲۰۲ ہوری میں اور ایک قول کے مطابق ۲۰۲ ہوری میں اور ایک تعمل کے میں کا تعمل کی کا تعمل کے تعمل کی کا تعمل کی کا تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کی کا تعمل کے تعمل کے تعمل کی کا تعمل کے تعمل کا تعمل کی کا تعمل کی کا تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کی کا تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کی کا تعمل کی کا تعمل کی کا تعمل کی کا تعمل کے تعمل کی کا تعمل کے تعمل کے تعمل کی کا تعمل کی کا تعمل کی کی کو تعمل کے تعمل کے

<sup>(</sup>۲) المراجعات، النجف، دار النعمان، ۱۳۸۶ هجری (ط/۱) ص:۳۰۰

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٦٧/٢ ٥٩ ، تذكرة الحفاظ ٢٦٧/٢

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٤/٢، التذكرة ٢٢٢٢ ، التهذيب ١٦٧/٩

میں پیداہوئے اور ۲۶۱ جری میں وفات یائی۔ (۱)

تب معروف بن خربوذ، جس کا ذکر ابن قنیبه اور ذہبی نے کیااور جسے السید موسوی نے ذکر کیاوہ معروف بن فیروز الکرخی کے علاوہ ہیں۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے بغداد میں سن ۲۰۰ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے دن بغداد میں لوگ بڑی تعداد میں آئے ، یہاں تک کہ بغداد میں آپ کے وصال کی خبر پھیل گئی اور آپ کے وصال کے سبب بازار بند ہو گئے۔

آپ نے شادی نہیں کی۔ شادی نہ کرنے پرآپ اس وقت نادم ہوئے جب آپ کو آپ کو قات کے بعد دیکھا گیا ، انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت کومیرے لئے مباح فرما دیا مگرمیرے دل میں ایک حسرت ہے کہ میں دنیا سے اس حال میں نکلا ہوں کہ میں نے شادی نہیں کی۔ یا فرمایا: میری خواہش ہے کہ کاش میں شادی شدہ ہوتا۔

آپ کوکرخ ، بغداد میں باب الدیر کے قبرستان میں مغربی جانب وفن کیا گیا۔ جسے میں نے بعد میں مقبرہ معروف کرخی کے نام سے بہچانا۔ اور آپ کی قبراب ظاہر ہے اور زیارت گاہ عام ہے۔ وہ مسجد لطیف میں ہے جس پر ایک شاندار بلند قبہ ہے جسے سن ۱۳۱۲ ہجری میں تقمیر کیا گیا۔ اور اس میں ایک عباسی قدیم منارہ ہے۔

جامع الشيخ معروف كرخي:

میں نے کہا ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ جس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے وہ (مسجد معروف کرخی) کے نام سے پہچانی جاتی ہے ای طرح وہ مسجد ہے جس میں آپ کی قبر مبارک ہے۔

(١) تاريخ بغداد ١٠/١٣ ١ البُّذ كُرُهُ ٢٠/١٠ أَ البُّذُ كُرُهُ ٢٠/١٠ أَ أَ البُّذُ كُرُهُ ٢٠/١٠ أَ أَ

یہ بغداد کی قدیم جامعات سے ہے جو باب الدیر کے قبرستان میں بنائی گئیں۔اس
پر (مسجد البخائز) یا مسجد باب الدیر کے نام کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا نام تواس کے قبرستان
میں پائے جانے کی وجہ سے ظاہر اور واضح ہے کیونکہ اس میں مردوں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی
ہے۔اس کا ذکر خطیب بغدادی نے ابو بکر احمد بن اسحاق ،البند ار (التونی ٥٠٣ ہجری) کے
حالات کے شمن میں کیا۔ فرمایا: اُن کی نماز جنازہ مسجد الدیر میں ٥٠٣ ہجری ذی الحجہ کی ہیں
تاریخ کواداکی گئی۔اس نص سے ہمارے لیے واضح ہوجا تا ہے کہ یہ سجد اس سے پہلے قائم تھی
اور ممکن ہے کہ معروف کرخی رحمہ اللہ کی وفات کے تھوڑی دیر بعد بنائی گئی ہو۔

اس مسجد کی کئی ہارتجد بدگی گئی۔آخری تجدید سن ۲۱۲ ہجری قدیم میں کی گئی۔جیسا کہ بیتاریخ حال میں موجود منارہ کے ایک سنون کیلھی ہوئی ہے۔تحریر بتاتی ہے کہ بید منارہ سن ۲۱۲ ہجری میں بنایا گیا۔

اس عمارت کی تجدید اورنئ تغییر، الامیرعلی بن الخلیفة الناصر لدین الله (الهتوفی - ۱۳۱ ہجری میں ہوئی - ۱۳۱ ہجری میں ہوئی - ۱۳۱ ہجری میں ہوئی - مرکزی کے دفن کے سبب ہوئی - اوراس کی آخری تجدید سن ۱۳۱۲ ہجری میں ہوئی - میتجدید والی بغداد ، وزیر حسن باشا نے کی - جیسا کہ بیہ بات مسجد کے مرکزی درواز ہے کے اور کھی ہوئی ہے -

اس منارے کی ہندی اہمیت ہے۔فن زخر فی عباس میں اس کی طرز شاندارہے(۱)
بغداد کے قدیم آثار میں شارہوتا ہے جو بغداد کے مدارج سمجھنے میں مفید ہے اور اس
کے عمارتی ورثے کی پہچان کا تعین کرتی ہے۔

(۱) ويكسين: دليل خارطة بغداد: ۹۰ ، المنتظم ۲۲۶۲۸ حوادث سنة ۹۰ هجرى ، القائم بامرالله كی طرف سے تجدید محبر کے سال حوادث الجامعة: ۵/۲۳۰، تهذیب مساجد بغداد: ۱۹۸۰ الزخارف الجدارية في آثار بغداد: ۵۸ ـ ۲۰ خالد خليل الاعظمى ، بغداد ، ۱۹۸۰ م اس مجد میں ایک تہ خانہ ہے جو معروف کرخی رحمہ اللہ کی قبر کے پنچ واقع ہے۔ ا کی گہرائی چار میٹر ہے۔ اس کے پنچ ایک پھر بلا کنوال ہے جس کی گہرائی ۵۔ ۲ میٹر کے درمیان ہے۔ بید تہ خانہ ایک اور سرنگ پرختم ہوتا ہے جو ایک زمینی جنگل تک دراز ہے جے ادارہ اوقاف نے 1950۔ 1951م میں بند کر دیا تھا۔ بیدواضح ہوجا تا ہے کہ بیجگہ آپ آخری عمر میں زاویہ معروف کرخی تھی جسے آپ نے عبادت اور خلوت کے لیے ٹھ کا نابنایا ہ تھا۔ دیر کی باقی عمارتوں سے ایک (دیو المجا فلیق) تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی مدفور میں۔ اس قبرستان میں حصرت کرخی کے ساتھ محبت کی بنا پر فقہاء، محدثین ، مفسرین ، ادباء او مؤرخین کی ایک بڑی تعداد وفن کی گئی۔

وبعد!

میں بیر کتاب 'مَنَاقِبُ مَعُرُونُ فِ الْکُونِ عِی ''حقیقت وصلاح کے طلب گاروں کے سامنے عزت واحترام کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اخ محقق دکتور عبدالفتاح الحلو کاشکر بیادا کرنا ضروری ہے جنہوں نے نسخہ (شہید علی ) کی فوٹو عطا کی اور بیفوٹو مجھے تحفہ کے طور پر دی۔ اللہ تعالیٰ ہی سے سوال ہے کہ وہ اسے ہمارے سامنے بھلائی اور صلاح کے مدارج کا ذریعہ بنائے۔ اس کی طرف رجوع ہے۔

عبدالله احمد الجبورى

.. أقدّمه تكرمة وتحيّة بين يدي خ المحقق الدكتور عبد الفتاح رجعلها هدية (١) بين يديّ . . . ر والصلاح ، ومنه النوبة .

عبد الله أحمد الجبوري

مُمَاذَجِ مِنْ صُهُوَيِهِ مُعَطُّوطِي الْمُنَاقِبِّ مُعَطُّوطِي الْمُنَاقِبِ

> بة التعسوير الشابعة إلى عمدادة شؤون النمس سررة له ، لم أذاع أنه يتوفى على نشر اللصوصي سمة عؤلاء الأدنياء

#### SCLEYMANIER ROTTEH. MIRROFILM VE FOTOROIT

Mikrofilmi çekilen eserin :

Bölüm ve mannerisi

Varak sajasi

isteven salus vera müessese

Sn Yosuf Tool Giray

سنسخة شهيد علي

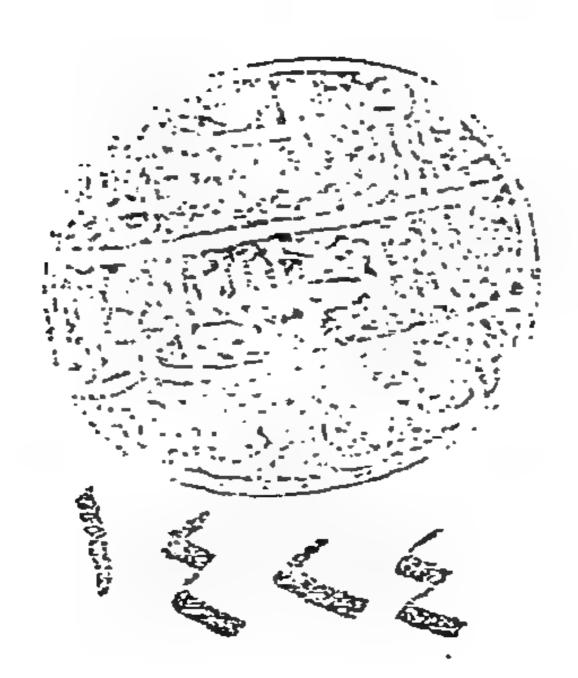

اخسبرن الشيخ ابوسوسى عبداً نقه بن النيخ الإمام الى محمد عبداً لفنى بن عبدالواحد بن على سرورا لمقدسى حه الله قال الناشخ الإما خالها لله ابوالفرج عبدالوهن بين على بن معمد المورى قال

البسابالث الوعرفي دو من برالملك ومناجاته اخبرنا المحيان بن عبدالملك وابن ناصرة الإاببا العدبي خيرون قال مدشنا المنيد قال حدثنا المنيد قال حدثنا المنيد قال حدثنا المنيد قال المقوسي قال حدثنا محدبون في المقوسي قال معدم وقا الكرفي يتولالا المعلن ساغين حق بكون ساغين اخبرنا المحدن احدوال المباباي قالدابنا المحدن احد قال البنا الموضيم المنافظ قال حدين احدوال البنا ابو فيم المنافظ قال حدين احدون المحدق المسابن المين المدين المدين فالمان بن المحدن احدين المحدون الم

1331

أندقاق ق ل عد فن جمفر بن محمد بن الزاد فالاحدثنا احمدبن ابراهيم الدورتي ق حدثناسمة بن عقار عن معروف الي يحفوظ انه كان يتولى عند ذكرالسه لطان اللمة الإنزناوجه س لم يخت النظر المبعد اندن يتين على ل ابسا يوسف بن يتحار سے المهرواي قال أبن المن در توره قال الماعتمال بن أحيد الدقاق قال حرثث سعفرين نعتاس نبرا زقان عدشا احذ ابن ابزاهيم الدور في قال حدشي الوحيد قال دا بت معروت ونظر الى مسو دُروفوشم يديه على جهد المنبر دا يحيى بن على قال إبياً ابو بحرجيد بن على المناطق أ عد ثنا ألمسن بن ألسسن بن حيكيا ن ق ل سد شنا على احدة أنسد شنا هيدين ويرى قالسمعت محيدين منسورا ليكوسي بقوله في مرة بالفربهن معروف لكرجى في المناسع فلي يزن يقول واغوتاه بالله فاظنه قاطاتيرة الملافة مرة ق ل وكان يقول أملي الدينا عائد ستفا

نموذج آخر من نسخة ( شهيد علي )

المالمة فالفرزان وقافيرورو وهومنسو سالحا كرخ ديال د كذبك في لياني سي ترج باحدًا ومنها معرد فن ورلت مرور يرارالي لسم فالبحض الإسام فطردين من لا ام اسمعووف وكنسر فاحد الطرب الوجعورط معروف جمع لمعديها ق ل اس الم الم المساق المنا ال فالماخبرنا احد ف خيربن دوخ النهرواني

33

وبالمدقراء وكانارى مابيامن الاجهزبان مزهري واسط وكان قصع وبصرا انص فيتعرف في الاسلام في ما الا الله في دكرا المرمين أه قال المر ا بى عالى سياد الما الدياق بعول كان معروف أبول و بصرليين فسلم إمعروفا المه في المعروض عمرى وكا والمؤلمة ب رويول قل الث المرثة فيقو لهعر في الهوالواد عصريه العاليرما صرما عابرها فترب معرف

نموذج آخر من نسخة (شهيد علي )

اسيف عند بعض العلنا وسافراني معرسنة احدى وخكين في تام القتله قالتر عدت فقت المرجل فقال قد عاج في تام النقلة فيكيت منه و ثالني المرعضيم نفقره ومفى فنع عشرسنة فقسدت يوكا ورسول واذا بطار في المراب فعلت من و ل رسول فلان الزم فذا البناب فعلت من ل رسول فلان الزم فذا البناب فعلت من ل رسول فلان الزم فذا فو كتنا ب وهو مقول الذا نقا و قد حفظه الله المراب فو حدت في النابي المراب في ا

اخرائي والما منافيه مووق والحبازه وهواخواكمة وهواخواكمة ب والمجد للدرب لعالمه وسلالله على مدنا مجد والمروسم وسند وسند من المروسم وسند وسند من المروسم والمروسم وسند المروسم والمروسم وا

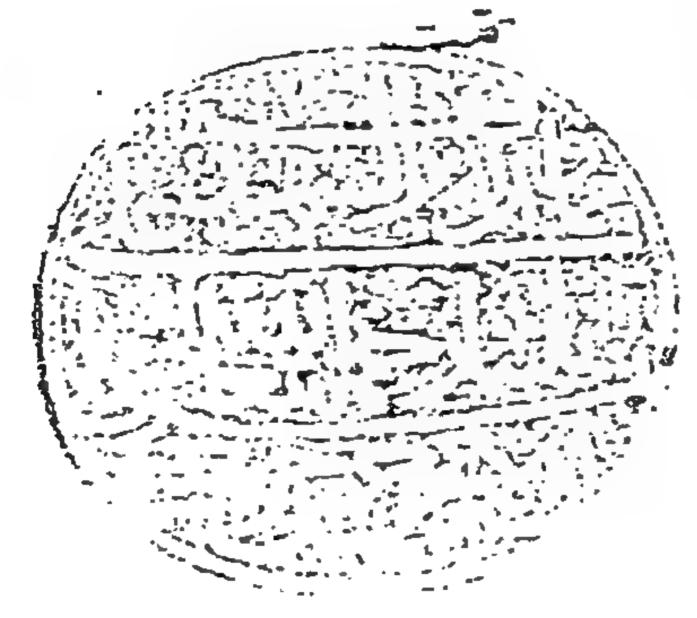

آخر نسخة « شهيد علي »

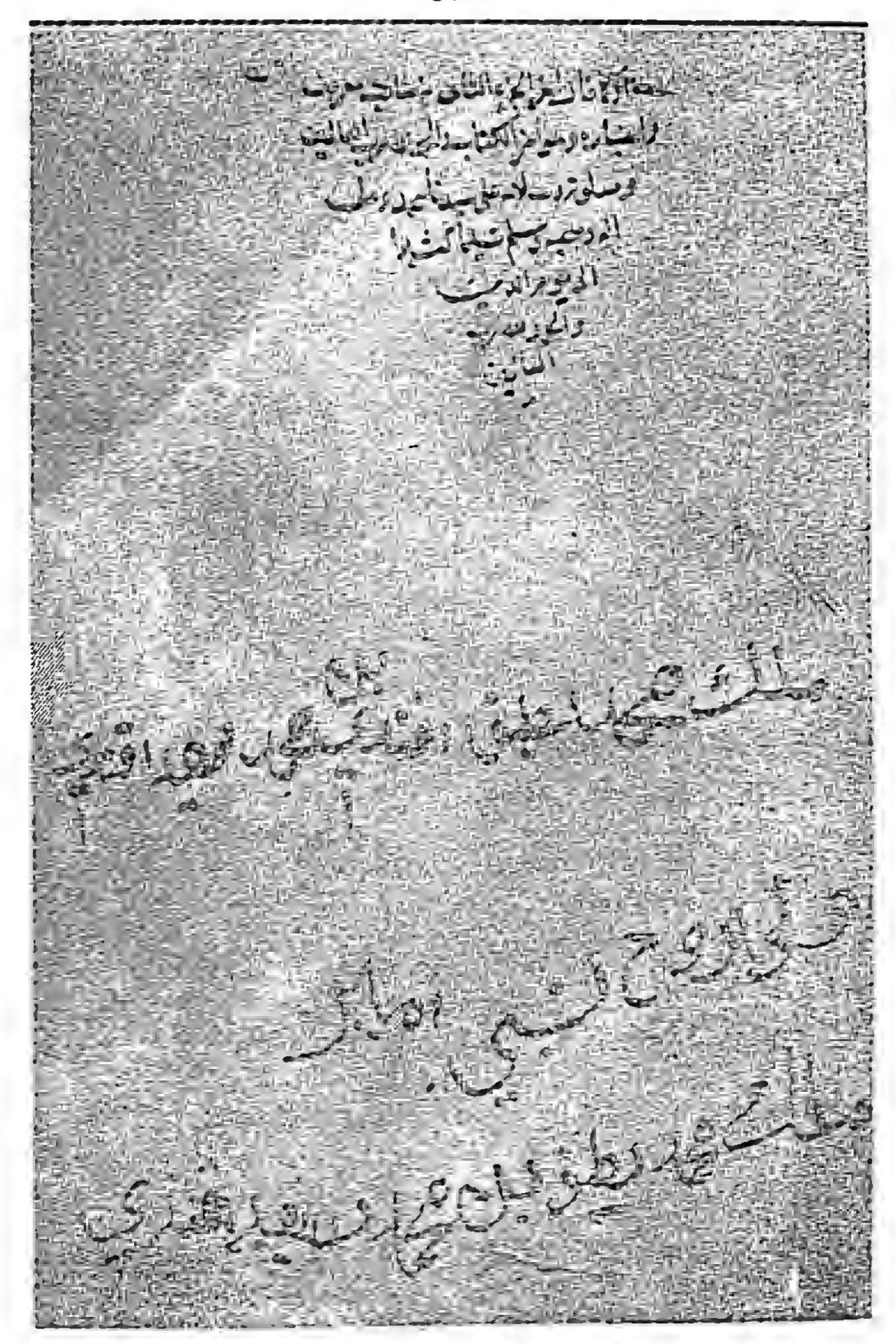

الورقة الأخيرة من لسخة بغذاد

المساهد والوزار أن أن أن الرب في الربين و الرب الرب الرب الرب الرب الرب المرب والمستاف بالموران في تبدير والمراج وموسي كان بوديد بديان مزايد الماري المراجد الم the state of the s 

## يسم التدالرحمن الرجيم

شخ امام عالم حافظ، شخ الاسلام حق کے مددگار، سنت کو زندہ کرنے والے جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد ابن الجوزی (الله تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تائیدومد دفر مائے) نے فرمایا:

سبتعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اولیاء کرام کوستاروں کی ما نند بنایا جوراہ چین والے کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں نشانوں اور مناروں کی طرح بنایا جو مالک کی طرف راستہ بتاتے ہیں۔ ان کا ذکر پھیلا نے کے سبب دلوں کوم کایا ، پس اس لئے اللہ تعالیٰ کی پاک ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اس پر جواس نے تقسیم فر مایا اور میں اس کا شکر اواکرتا ہوں جو اس نے فیصلہ فر مایا ، اور میں گواہی ویتا ہوں کہ وہ واحد ہے جو ہمیشہ سے ہے اور میں اس کے کلام پر ایمان لاتا ہوں جو اس نے نازل فر مایا۔ میں درود پڑھتا ہوں اس کے نبی سید نامحمہ کی ہوتی ہوں اس کے نبی سید نامحمہ کی اتباع کرنے والوں پر اور میں ان پر سلام کا نذران پیش کرتا ہوں۔

اما بعد: بینک میں نے اُخیار میں سے ہر عظیم شخص کے لئے ایک مستقل کتاب کھی اور اس کتاب سے آسانی سے استفادہ کی خاطر ابواب بنائے ۔اس طرح میں نے صلاح کا ارادہ کرنے والے کیلئے اسباب کو اُبھارا۔ میں اللہ بجانہ و تعالیٰ سے اجر و تو اب کی امیدر کھتا ہوں۔ اور بی کتاب، ' مَناقِبُ مَعُرُو فِ الْکُرُ خِیِّ وَ اَخْبَارُهُ ''ایک ایسے خص کے حال کی شرح ہے جو اسرار پراطلاع رکھتا ہے۔ میں نے اس کتاب کوستا کیس ابواب پر تقسیم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

بهلاباب: آب کے نام ونسب کے ذکر میں

دوسراباب: آب كاسلام لان اورجائ ولادت ك ذكريس

قیسرا باب: آب کاعقاد کے ذکر میں

چوونها باب: آپ کی مسانید کے ذکر میں

بانچواں باب: ان احادیث کے ذکر نیں جوآب کواسر ائیلیات سے پہنجیں

چھٹا باب: علمائے کرام نے آپ کی تعریف کی

ساتواں باب:علماءوصالین نے آپ کی زیارت سے برکت حاصل کی

آمهوا باب: آپ کے زہرکے ذکر میں

نواں باب: آب کے کرم اور ایثار کے ذکر میں

دسواں باب: آپ کی کمی امیر کے ذکر میں

گیارهوای باب: آب کِنفرکے ذکر میں

بارهواں باب: آپ کے شدت خوف کے ذکر میں

تیوهواں باب: آپ کے بکاء کے ذکر میں

چودهوان باب: آپ کی عبادت اوراجتهاد کے ذکر میں

چندرهوای باب: زبراوررقائق کمتعلق آب کے مواعظ کے ذکر میں

سولهواں باب: شعر کے مماثل کلام کے ذکر میں

سترهوا باب فنون میں آپ کے کلام کے ذکر میں

النهار هوال باب: آپ كى مناجات اور دعاكے ذكر ميں

انیسواں باب: آپ کی کرامات کے ذکر میں

بیسواں باب: اپی عبادات اور کرامات کے اخفاء پرآپ کی حص کے ذکر میں
اکیسواں باب: آپ کے فنون اخبار کے ذکر میں
جائیسواں باب: بعض (۱) عباد وصالحین کا ذکر جن سے دوران سفرآپ نے ملاقات کی
تئیسو ان باب: آپ کی بیار کی اور وفات کے ذکر میں
چوبیسواں باب: ان خوالوں کا ذکر جوآپ نے دیکھیں
پچیسواں باب: وہ خواہیں جن میں آپ کی زیارت کی گئی
پچیسواں باب: ان خوالوں کا ذکر جوآپ کے متعلق دیکھی گئیں
پچیسواں باب: آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے ذکر میں
ستائیسواں باب: آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے ذکر میں
اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کو راضی رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سب دنیا و
آخرت میں مسلمانوں کونغ دے۔

<sup>(</sup>۱) نسخه (ف) میں ''لعض'' کالفظ ہیں ہے۔

#### يهلا باب:

# آپ کے نام ونسب کے ذکر میں

آپ کا نام معروف اور کنیت ابو محفوظ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ کنیت ابوالحن نے آپ کے والد کا نام معروف اور کنیت ابوالحن نے آپ کے والد کا نام فیروز ان ہے (۱)۔ بعض نے کہا: فیروز ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ ''ع ہے۔آپ'' کرخ بغداد'' کی طرف منسوب ہیں۔ اسی طرح ابو بکر الخطیب نے کہا ہے (۲) ہمیں محمد بن ناصر (۳) نے خبر دی

(۱) اور کہاجاتا ہے: الفیر زان، دیکھیں: الانساب ، ۳۸۹۱، الانساب المتفقه: ۱۲۸، اورز الخط میں یمی سیج ہے، جبکہ راء صمومہ (پیش والی) ہے، اور یہیں سے ناسخ نے واو گمان کرلیا۔

(۲) انہوں نے یہ بات تاریخ بعداد ۱۹۹/۳ میں کہی ہے، اوردیکھیں: طبقات السلمی: ۸۳ الرسالة القشیریة ۱/۰ ۲ ، ابن خلکان ۲۳۱/۰ ، حلیة الاولیاء ۱۸۰۸ ، صفة الصفو الرسالة القشیریة ۱/۰ ۲ ، ابن خلکان ۲۳۱/۰ ، حلیة الاولیاء ۱۸۰۸ ، صفة الصفو ۱۷۹/۲ ، طبقات الرسالة ۲۸۱/۲ ، سیر اعلام النبلاء ۱۹۹۹ مناقب الاد، اور (ق/۳)

(۳) محمہ بن ناصر، السلامی، فارس الاصل، ابوالفضل، رجال الحدیث سے ہیں، ثقہ ہیں ان میں کوئی عیب اور طعن نہیں ہے۔ ۲۹ ہجری میں پیدا ہوئے اور ، ہ ہجری میں وفات پائی۔ باب حرب کے قبرستان میں امام احمہ بن خنبل کے قریب دفن ہوئے۔ آپ ابن جوزی کے شخ ہیں اور ابن جوزی نے حدیث انہیں سے حاصل کی۔ آپ کے ترجمہ (حالات) کے لئے مندرجہ ذیل کتب دیکھی جا کیں:

مشيخة ابن الحوزى: ١٢٦ ، مرآة الزمان ٢٢٦/٨ ، تكملة اكمال الاكمال : ١٤١ ، التوابين: ٢٣١ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢٢٥/١ ، طبقات الصوفية (مخطوط ق/٨)

محر بن طاہرالحافظ(۱) ہے،فرمایا کہ میں نے خلف کرخی (۲) سے سنا،آپ فرماتے ہیں: ہم د'کرخ با جدا''(۳) سے ہیں اور اس علاقے سے ''معروف'' ہیں۔ اور آپ کا گھرمشہور و معروف ہے جس کی آج تک زیارت کی جاتی ہے۔(٤)

میں شخ نے فرمایا: ایک دن مجھے معروف کے نام اور کنیت کا خیال گزرا۔ پس مجھے طرب اور کیفیت کے خیال گزرا۔ پس مجھے طرب اور کیفیت نے پکڑا اور کہا: چھوڑ ، ابو محفوظ معروف ہے۔ اس نے آپ کے لئے دونوں چیزوں کوجع کردیا۔

(۱) محمد بن طاہر ، ابوالفضل الحافظ المقدى ، محدث ، رجال الحدیث میں مؤلف ، بغداد میں ۷ ۰ ۰ ہجری میں فوت ہوئے ،

طبقات السلمى : ٢٧٥ (ترجمة والده) ، المنتظم ٩ /١٧٧ ، لسان الميزان

(۲) خلف الكرخى المحهز، ريكيس: الانساب، ۲۰، ۳۹، الانساب المتفقة: ۱۲۸ (۳) كرخ باجدا، وه: كرخ جدان ، سامراء مين ايك جگه ہے۔ اور ياقوت نے كہا: وه كرخ سامراء ہے، چركہا: يرجيح نہيں ہے كيونكه اول (كرخ جدان) سامراء ميں ہے اور دوسرا (كرخ سامراء) غانقين ميں ہے، اور وه عراق اور ايران كے درميان حدہے،

اوركها: كرخ جدان كى طرف معروف كرخى منسوب ہيں۔

عبدالله الجورى كہتے ہیں: مؤرخین كےنزد يكمشہور ہے كەمعروف عليه الرحمه كرخ بغداد كی َ طرف منسوب ہیں۔

ويكيس: معجم البلدان ٤ / ٤٨ ٤ ٩ . ٩ ٤ ٤ ، الانساب ١ / ٣٨٩ ، تاريخ بغداد المحمر البلدان ٤ / ٤٨ ١ ، ابن خلكان ٢٣٣/٥ ، طبقات الحنابله ٢/١ ٨٨ (٤) معجم البلدان ، الانساب

ہمیں خبر دی ابومنصور عبد الرحمٰن (۱) بن محمد القرزاز نے ، فر مایا: ہمیں خبر دی ابو بکر (۲) بن علی بن ثابت الخطیب نے ، فر مایا: ہمیں خبر دی احمد بن عمر (۳) بن روح النہروانی او بن الحسین الجازری (٤) نے ، دونوں نے فر مایا: ہم سے المعافی (۵) بن ذکریا نے بیان کیا ،

(۱) ابومنصور، عبدالرحمن بن محمد، الفز از، ابن زریق کے نام سے بھی معروف ہیں۔محدث، نقتہ ہیں اور جوزی کے شیوخ سے ہیں۔ ۵۳ ہجری میں فوت ہوئے اور حربید میں دفن ہوئے۔

ویکھیں: مشیخة ابن الحوزی :۱۱۸-۱۱۸ ، المنتظم ، ۹۰/۱ ، العبر ۹۰/۱ و ۱۱۸ ، العبر ۹۰/۱ و ۱۱۸ العبر ۹۰/۱ و ۱۲) ابو بکراحمد بن علی بن ثابت ، وه الخطیب البغد ادی ہیں۔اور اس نام (احمد بن علی بن ثابت) کی ا

(۳) احمد بن عمر، النهروانی ،محدث نقنه بین -ان سے خطیب نے علم حاصل کیا، ۶۶ ہجری میں بغداد؟ وفات پائی اور بارب (میسون) کے قبرستان میں دن ہوئے۔ تاریخ بغداد ۲۹7/۶

(٤) السحازرى: ميمراق مين نهروان كے ايك گاؤں جازرة (جازر) كى نسبت ہے، محدث، ثقة اورادير ميں - ٤ ٣٧ نجرى ميں ولادت ہوئی اور ٢٥٤ ہجرى ميں وفات پائی۔

ويكص :الانساب ١٦٢/٣ ـ ١٦٣١، تاريخ بغداد ١٥٥/٢

(°)المعافی بن ذکریا،النهروانی،اہل لغت وادب وفقہ سے ہیں۔ان کی ایک کتاب''الجلیس الانیس''۔ جو بیروت میں ۱۹۸۱ میں طبع ہوئی۔ نہروان میں ۳۹، جحری میں فوت ہوئے۔آپ بغداد کے ایک قاضی تھے،اورا بن طرارہ الجریری کے نام سے بھی معروف ہیں،اور جریری، محمد بن جریرالطبر ی کی طرف نسبت ہے کیونکہ آپ انہی کے مذہب کے ہیروکار تھے۔

ريکھيں:

تاریخ بغداد ۲۲۰/۱۳، ابن خلکان/ ۲۲۱\_۲۲۲، انباء الرواة ۲۲۹، عبر الذهبی ۲۷۲۱ ، الانساب (الحریری)، التذکرة ۲/۳۱ ، مقدمة کتاب (الجلیس ص: الذهبی ۲/۲۱ ، الانساب (الحریری)، التذکرة ۲/۳۱ ، مقدمة کتاب (الجلیس ص: ۹۰-۳۱) لسحققه المرحوم الدکتور محمد مرسی الخولی (ت-۱۹۸۲ م)

فرمایا: ہم ہے محد بن کی الصولی (۱) نے بیان کیا، فرمایا: ہم ہے الغلا بی (۲) نے بیان کیا، فرمایا: ہم ہے ابن عائشہ (۳) نے بیان کیا، فرماتے ہیں: ایک شخص نے اپنے بیٹے کا بیان کیا، فرماتے ہیں: ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام معروف اور اس کی کنیت ابوالحن رکھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو باپ نے اسے کہا: اے میرے بیٹے میں نے تو (٤) تیرا نام معروف اور تیری کنیت ابوالحن اس لئے رکھی ہے کہ مجھے تیرا نام (معروف ہونا) اور تیری کنیت مجبوب ہے (۵)۔

ہمیں خبر دی ابومنصور القرزاز نے ، فرمایا: ہمیں خبر دی احمد بن علی بن ثابت نے ، فرمایا: ہمیں خبر دی احمد بن ثابت نے ، فرمایا: ہمیں خبر دی محمد بن احمد بن (٦) رزق نے ، فرمایا:

(۱) محربن یخی الصولی، ابو بکر، ادیب ندیم، شاعر، رسول ہونے کے مدعی، ان کے آثار علمیہ سے "ادب الکتاب" اور "اشعار او لاد الخلفاء" ہیں۔

٥٣٥ جرى ميں بصره ميں فوت ہوئے ، بغداد کے باشندے تھے۔

ويكص : تاريخ بغداد ٢ /٤٣٢ ، الانساب ١١١٠/٨ ، ١١١، ١١ ، ابن خلكان ٤ /٥٥٦ ،

معجم الشعراء: ٤٣١، لسان الميزان ٢٧٧٥، نزهة الالباء: ٣٤٣، الفهرست: ١٥٠

(۲) تاریخ بغداد میں ہے: ابن الغلائی، وہ محمد بن زکر یا الغلائی ہیں، تساریہ بین بین الغلامی ۲۱ ، ۳۱ ، ۲۱، ۲۰۰ /۱۳،

(۳) ابن عائشہ عبیداللہ بن محمد بن حفص ، ابوعبدالرحمٰن انتیمی ، نامور محدث ہیں ، بصر ہ اور بغداد میں حدیث کا درس دیا۔ ۲۲۸ ہجری میں فوت ہوئے۔

تاريخ بغداد ١٠/١ ٣١٨\_ ٣١٨٦ ، التهذيب ٥٦/٧ ، الطبقات ٥٦/٧ ه

(٤) نسخہ (ق) میں بجائے اِنَّمَا ، اِنِی ہے۔

(٥) تاریخ بغداد ۲۰۰/۱۳ ، اوراس میں بجائے" وَ تَخَنَّیْتُکَ "کے "وَ تَخَنَّیْتُکَ بِهِ " ہے۔ (٦) محمد بن احمد بن رزق ، المعروف بابن رزقوبہ ، ابوالحن ، فقیہ شافعی ، محدث ہیں۔ورع اور زمد میں معروف ہیں جامع بغداد میں حدیث املاکروائی۔ معروف ہیں جامع بغداد میں حدیث املاکروائی۔ (باتی اسکلے صفحہ پر ملاحظ فرمائیں:) میں نے ابو بکر محمہ بن الحسن المقری (۱) النقاش سے سنا۔ آپ سے معروف کا علیہ الرحمہ کے بار سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: میں نے ادریس بن (۲) عبد الکریم سے آپ فرماتے ہیں: وہ معروف بن الفیر زان ہیں۔ میر سے اور ان کے درمیان قرابت نے آپ فرماتے ہیں: وہ معروف بن الفیر زان ہیں۔ میر سے اور ان کے درمیان قرابت نے آپ البیخ بی بی بی آپ کے والد، قری واسط کے اہل نہر بان (۳) کے صابی تھے۔ آپ اپنے بی بی میں بی ساتھ نماز پڑھا کرتے اور اپنے والد پر اسلام پیش کرتے تھے ہیں ''صابی'' کے نام یہ بی کے دام نے اللہ بی اسلام پیش کرتے تھے ہیں ''صابی'' کے نام یہ بی کے دام نے اللہ بی اسلام پیش کرتے تھے ہیں ''صابی'' کے نام یہ بی کا دیا ہے۔

(بقیه صفحه گزشته) بغداد میں ۲۰ ۴ جمری میں ولادت اور وہیں ۲۱۲ میں وفات ہوئی۔ (مقبرہ با الدیر) میں شیخ معروف کرخی علیه الرحمه کی مرقد کے قریب دنن ہیں۔ آپ خطیب بغدادی کے شیخ ہیں۔ ریکھیں: تیاریخ بغداد ۲۰۱۱ ۳۰۱ السمنتظم ۶۱۸ ، العبر ۲۰۸۲ ، الوافی ۲۱،۱

طبقات الاسنوی ۷۰/۱ م ، الکامل و شذرات الذهب (حوادث سنة ۲۱۲ هیجری)
(۱) النقاش ، محمد بن حسن ، ایو بکر ، مفسر اور محدث بین موصل میں ۲۷۶ ججری میں پیدا ہوئے اور بغد
میں ۲۰۱ ججری میں وفات یائی ۔ اپنے گھر میں وفن ہوئے ۔ حدیث اور تفسیر میں آپ کے آثار علمیہ بیں
ویکھیں: تاریخ بغداد ۲۰۱۲، الفہرست : ۳۳، ابن خیلکان ۲۰۱۳

الانساب (٢٦٥) الوافى ٢ /٣٤٥ ، تذكر - ق الحفاظ ١٥/٣ ، طبقات المفسرين: ٢٩ طبقات المفسرين: ٢٩ طبقات الاسنوى ٢ /٤٨٢ ، طبقات ابن الصلاح (ق/ ٩ ب) ، لسان الميزان ١٣٢/٥ برو كلماذ ١٧/٤ (العربية)

(۲) اورلیس بن عبدالکریم، ابوالحن الحداد المقری و محدث تفته بیں۔ امام احمد بن عنبل سے روایت لی۔
سن۲۹۲ میں وفات بائی۔ تاریخ بغداد ۷/ ۱، الانساب ۷۳/٤، طبقات القراء ۱۰٤/۱
(۳) نهر بان: معجم البلدان ٥ / ۳۱ میں نهر بین ہے۔ اور کہا: وہ بغداد کی ایک بستی کا نهر بوق کے متصل ایک طسوح ہے۔

(٤) تاریخ بغداد ۱۲،۰۰۲

#### دوسرا باب:

آپ کے اسلام اور جائے ولادت کے ذکر میں

کہا(۱): ہمیں ہارے باپ نے خبر دی ، فر مایا: میں نے ابوعلی (۲) الدقاق سے سنا ، وہ فر ماتے ہیں: حضرت معروف (علیہ الرحمہ) کے والدین نصرانی تھے ، پس لوگوں نے انہیں (معروف کو) ایک مؤوب کے پاس بھیجا جبکہ آپ ابھی بیچے تھے۔ مؤدب آپ سے کہتا تھا کہ تو کہہ (۳): فَ اللہ قَلاثُلَة ''اللہ تین میں سے ایک ہے' لیکن معروف کہتے (٤) بَ لُ هُو اللّٰ وَ اللّٰهِ وہ واحد ہے (۵) معلم نے ایک دن انہیں بہت زیادہ ماراتو آپ بھاگ گئے۔ آپ کے والدین کہتے تھے: کاش وہ کسی بھی دین پر ہمارے پاس لوٹ آئے ہم اس کی موافقت کرلیں گے (یعنی اس کا ساتھ دیں گے ۔

پھر آپ نے حضرت علی بن مولی الرضائے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اپنے گھر لوٹے۔درواز بے پر دستک دی، پوچھا گیا:کون ہے؟ آپ نے کہا:معروف کھروالوں نے (۱)ادرلیں بن عبدالکریم کا قول ہے۔

(۲) ابوعلی الدقاق، مخلد بن جعفر بن مخلد، الفاری، الباقر تی ہے معروف ہیں۔ اہل حدیث وروات سے ہیں۔ اور الباقر تی، بغداد کے نواح کے ایک قریہ باقرح کی طرف نسبت ہے۔ آپ کا گھر بام وحدیث وفقہ کا گھر ہے۔ سنة ، ۲۷ همجری ہیں فوت ہوئے۔ تاریخ بغداد ۲۱/۱۲، الانساب ۲/۰ ه (۲) فَیلُ کالفظ نسخ قل سے ساقط ہے۔ 'ثالث ثلاثة' ہے ایکے قول' باپ، بیٹا اور دوح' کی طرف اشارہ ہے (٤) ابن الملقن: ۲۸۱، القشیریة ۷۹/۱، مرآة الحنان ۲۱/۱، ابن خلکان

(٥) ابن الملقن: آب نے فرمایا: الـواحد الصمد صفة الصفوة ٢ /٣١٨ مي ٢: آب نے فرمایا: احد احد . الشذرات ١١٠٦، سير اعلام النبلاء ٩/٩٣، الكواكب الدرية ٢٦٨/١

یو چھا: کس دین پر؟(۱) آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا: دین حنفی پرنے آپ کے مال باپ مسلمان ہو گئے۔ (۲)

(١)اصول الاخرى ميس كماسلام ير

(۲) ابن الملقن ، القشيرية ، صفة الصفوة ، ابن خلكان ، سير اعلام النبلاء (٩: ٣٣٩) وغير اور يدكايت سب يهل ابوالرحن السلمى في طبقات الصوفية ٨٣ مين ذكرى ان اور بيد كايت سب سے پهلے ابوالرحن السلمى في طبقات الصوفية ٢٣ مين ذكرى ان بعد بعض مؤرثين في بيد كايت طبقات الصوفية سے لي جيسے ابن خلكان ٥ / ٢٣٠ ، اليافعى ١ / ٢٠٠ يات كوالېجويرى: ٥ ٢٣ في بحى لكھا: اور معروف بي به كدامام الرضا عليه الرحمه ، مدينه منوره (اس مين افروز آقا پرافضل صلاة وسلام ہو) مين ١٤٨ ، جرى مين بيدا ہوئے اور حضرت معروف عليه الرحمه كام دوز آقا پرافضل صلاة وسلام ہو) مين ٨٤ ، جرى مين بيدا ہوئے اور حضرت معروف عليه الرحمه كام مارضا في مدينه منوره مين زندگى بسرى مامون كى دعوت برخراسان كى طرف كوچ فر مايا اور باقى زندگى و بين گزارى ـ

ويكص المقدمة التحقيق ص:٢٢، المعارف ٦٢٤، المراجعات: ١٣٠، مناق الإبرار (ق /٣١-٣٠)

اورعلی الرضا، وہ: امام علی بن موی الکاظم بن جعفر الصادق بن مجمد الباقر بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ، الباشی ، العلوی بیں ۔ امامیہ کے زدیک بارہ بیں ہے آٹھویں امام بیں۔ مدینہ منورہ بیر ۱۹۸ ججری بیں ولا دت ہوئی ۔ ای شہر مقدس بیں ساعت فر مائی اور نو جوانی بین فتوی دیا اور امام مالک عہد بیں بھی فتوی دیا ورام مالک کے جہد بیں بھی فتوی دیا کرتے تھے۔ پھر مامون نے آپ کو فراسان طلب کیا اور اپنی بیٹی ہے آپ کا نکاح کو دیا اور اپنی بیٹی ہے آپ کا نکاح کو دیا اور اپنی وفات پائی اور طوس بیر دیا اور اپنی ولی عہد نامزد کیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپ نے ۳،۲ ججری بیں وفات پائی اور طوس بیر دیا اور اپنی ولی عہد نامزد کیا۔ زیادہ عام دیا ور نیا رت گاہ عام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فو بید (عبشیہ ) تھیں۔ مزید مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا جائے : السطبری ۱۲۰۲، ابن الاثیس ۲۱۹۰ میل سے مزید مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا جائے : السطبری ۱۲۰۲، تھا خدیب ال کمال: ۹۹۶، العبر ۲۱،۲۰۲، تھا خدیب ال کمال: ۹۹۶، العبر ۲۱،۲۰۲، تھا خدیب ال کمال: ۹۹۶، العبر ۲۱،۲۰۲، تھا خدیب ال کمال: ۹۹۷ ، العبر ۲۱،۲۰۲، تھا خدیب ال کمال: ۲۷۸ (اور اس میں حدید تندهیب ال کمال: ۲۷۸ (اور اس میں حدید عبر)

ہمیں عمر (۱) بن ظفر نے خبر دی ، کہا: ہمیں جعفر بن احمد بن عطاء نے خبر دی ، کہا: ہمیں عبد اللہ بن جہضم (۲) نے خبر دی ، کہا: ہمیں علی بن عبد اللہ بن جہضم (۲) نے خبر دی ، کہا: ہمیں علی بن عبد اللہ بن جہضم (۲) نے خبر دی ، کہا: ہمیں علی بن عبد اللہ بن صالح (٤) نے بیان کیا ، سے احمد بن عطاء (۳) نے بیان کیا ، کہا: ابوصالح عبد اللہ بن صالح (٤) نے بیان کیا ، فرمایا: ابوحفوظ کو اللہ تعالی نے بجین ہی سے صفت اجتبا(٥) کے ساتھ ظاہر (٦) فرمایا تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی عیسی نے کہا کہ میں اور میرے بھائی معروف کتب میں سے اور ہم نصاری سے استاد بچوں کوسکھا تا تھا: اب اور ابن ، تو میرے بھائی معروف اَ عداَ حد اِیکار تے ہے معلم اس بات پرشد بد مارتے ہے ۔ بہال تک کہ ایک دن (۱) عمر بن ظفر ، ابو حفص المقری ، محدث ، ثقتہ ، مقری ء ابن الجوزی کے شیوخ سے ہیں۔ ۲۱ ؟ ہجری میں ولادت جبکہ ۲۱ ہ ، ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے ۔ باب ابرز کے قبرستان میں دفن ہوئے ۔ (جو ابو اسحاق الشیر ازی کا مقبرہ کہلاتا ہے ) مزید دیکھیں : مشید خة اب نا الحدوزی : ۲۵ - ۱۳۷ ، السعبر ۱۳۵ معرفة القراء الکبار ۲۷/۲ ، الشذرات ۱۳۷ ۲

(۲) ابن جہضم علی بن عبداللہ ،الہمد انی حرم کی کے شیوخ صوفیہ سے تھے۔ ۶۱۶ ھے۔ حری میں وفات یائی۔ دیکھیں: مرآہ الحنان ۲۸/۲

(۳) احمد بن عطاء، ابوعبدالله، الروذ بإرى، بغداد كے بڑے صوفیاء کرام سے نتھے۔ ۳۶۹ هـــجــرى میں صور شہر میں فوت ہوئے۔

دیکھیں: تاریخ بغداد ۶ / ۳۳۳، ابن الملقن: ۹۷ ، القشیریة: ۲۹، الشعرانی ۱/ ۱۵۰ (۶) ابوصالح، شاید جمنی بیس، لیث بن سعد کے کا تب اور آپ لیث کے ساتھ بغدادیس آئے۔ مزیددیکھیں: تاریخ بغداد ۴۷۹/۹

(٥) الاجتباء: الاجتباء كالمعنى چننااوراختيار كرناب-

(٦) دونول شخوں میں (باداہ) ہے۔اور تصریق صفة الصفوة سے ہوئی۔ پس دونول شخوں کی روایت بر اس سے مراد (المبادأة) ہے۔ انہیں بہت زیادہ مارا تو آپ سرپٹ بھاگ گئے۔آپ کی مال رونے لگیں اور کہنے لگیں اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے معروف کولوٹائے تو وہ جس دین پر بھی ہو میں ضروراس کی بیروی کرو گئے۔ پس معروف (علیہ الرحمہ) کی سالوں کے بعد واپس آئے تو انہیں کہنے لگیں: اللہ میرے بیٹے! تو کس دین پر ہے؟ آپ نے جواب دیا: وین اسلام پر: بیل گواہی دیتا ہوں کہ میرے بیٹے! تو کس دین پر ہے؟ آپ نے جواب دیا: وین اسلام پر: بیل گواہی دیتا ہوں کہ صور حقیقی نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد (ﷺ) اللہ کے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد (ﷺ) اللہ کے رسول بیں ۔ پس میری مال مسلمان ہوگئے۔ (۱)

میں خبر دی عبد المعنم (۲) بن عبد الکریم بن ہوازن نے ، کہا: ہمیں خبر دی میر ۔ والد نے ۔ کہا: ہیں نے محمد بن انحسین سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے محمد بن الحسین سے سنا، فرمایا: میں نے محمد بن الحسین سے سنا، فرمایا: میں نے محمد بن الحسین نے والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا، فرمایا: میں نے میں نیس نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا، فرمایا: میں نے میں نیس نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا، فرمایا: میں نے ماتے ہیں: میں نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا۔ فرمایا: میں نے میں: میں نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا۔ فرمایا: میں نے میں: میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا۔ فرمایا: میں: میں نے محمد بن الحسین (۵) سے سنا۔ فرمایا: میں نے مورد نے ہیں: میں نے میں: میں نے محمد بن الحسین نے دونر میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد سے الحد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے میں: میں نے محمد سے الحد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد سے الحد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد سے سنا، اللہ کی میں ہے میں نے میں نے مصلیات میں کی میں کے محمد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے میں نے میں نے ایک والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد سے سنا۔ فرماتے ہیں: میں نے میں کے میں کی میں کے محمد سے سانے میں کے میں کیا کے میں کی کی کوئی کے میں کے میں

(۱) ويكيس: صفة الصفوة ٢ /٣١ ، شرح حال الاولياء لابن غانم المقدسي (مخطوط الورقة: ٢٣)

<sup>(</sup>۲) وه ابن القشیر ی، الرسالة القشیر بیر کے مؤلف بین، ابوالمظفر ،عبد المنعم بن عبد الکریم، ه ۶۶ بجری بین بیدا بور میں وفات پائی۔ میں بیدا ہوئے۔ بغداد میں رہائش پذیر رہے اور متعدد جج کئے۔ ۳۳ ه بجری میں نیٹا بور میں وفات پائی۔ ویکھیں: الانساب، ۱۸۲۱ مطبقات السبکی ۱۹۲/۷ مطبقات الاسنوی ۳۱۸/۲

<sup>(</sup>۳) محمد بن عبدالله الرازی، ابو بکر، صوفی راوی بین ۲۳ ۳۷ جری میں بغداد میں وفات پائی۔ ویکھیں: تاریخ بغداد ۶۷۶ ۶

<sup>(</sup>٤) الدلال على بن محر شلى عليه الرحمه كاصحاب سي بين ديكيس: تاريخ بغداد ١١/٥٥

<sup>(</sup>٥) محمر بن الحسين، الوعبد الرحمن السلمى ، النيشا بورى ، رجال صوفيه سے بيں۔ ان كى ايك كتاب "طبعة ات الصوفية " م - ٢١ ٤ ، جرى ميں فوت ، و ئے۔ تاريخ بغداد ٢٨/٢ ٢ ، مقدمة الطبقات: ٢١ - ٠ ٤

معروف كرخى علىدالرحمدكوان كے وصال كے بعد خواب ميں ديكھا۔

میں نے ان سے بوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمادی۔

میں نے کہا: آپ کے زہروورع کے سبب؟

فرمایا: نبیں، بلکہ ابن السماک کی نفیحت تبول کرنے ، فقرو فاقد کولازم پکڑنے اور فقراء کے ساتھ میری محبت کی دجہ سے ۔ (۱)

اور ابن السماک (۲) کی نفیعت کے متعلق (۳)، حضرت معروف علیہ الرحمہ نے فرمایا: میں کوفہ میں ایک جگہ سے گزرر ہاتھا۔ میں ایک شخص کے بیاس کھڑا ہو گیا جنہیں ابن السماک کہاجا تا ہے، وہ لوگوں کو وعظ کررہے تھے۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا:

جو پوری طرح اللہ تعالیٰ ہے منہ موڑے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کمل طور پر اعراض فرما تا ہے۔ اور جوابیخ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف توجہ فرما تا ہے۔ اور اپنی تمام مخلوق کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو (اور بھی کسی اور کی طرف) تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی

(١) الرسالة القشيرية: ٦٢، ابن خلكان ٥/٢٣٢، المرآة ٢٦١/١

(۲) ابن السماك، محد بن مجيع ، ابوالعباس ، الكوفى ، كبار زام ول سے بيں ، لوگول كے نزد يك بروى قدرو منزلت والے تھے۔ ہارون الرشيد انہيں وعظ سننے كے لئے طلب كرتے تھے۔ ۱۸۳ هجرى ميں كوف ميں وفات يا كى۔ آپ كی خبريں بہت ہيں۔

ويكيمين: ابن خلكان ٢٠١/٤ ، صفة الصفوة ١٧٤/٣ ، العبر ٢٨٧/١ ، سير اعلام الندلاء ٢٩٣ عمر ٢٩١٨

(٣) ليني: اورابن السماك كي نفيحت تقي ، اوربياى طرح الاصول الاحرى ميس ہے۔

وفت (۱)اس پررحمت (۲)فرماویتا ہے۔

پیں ان کا کلام میرے دل میں جا گزیں ہو گیااور میں سب کچھ چھوڑ کراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔

<sup>(</sup>١) [ما] كالفظ نسخه ق اور الاصول الاحرى سے زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان ٢/١٦٤

#### تيسرا باب:

### آپ کے اعتقاد کے ذکر میں

خردی ہمیں محمد بن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو محمد عبد الملک بن محمد البز وغانی (۱)

نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن عمر القر وین (۲) نے ، کہا: خبر دی ہمیں یوسف بن عمر (۳) القواس نے ، کہا: خبر دی ہمیں یوسف بن عمر (۳) القواس (۱) البز وغانی ، یہ بغداد کے ایک گاؤں (بزوغی) کی طرف نسبت ہے۔ الانساب ۲۰۰۱ یافوت (۱) البز وغانی ، یہ بغداد کے ایک گاؤں (بزوغی ) کی طرف نسبت ہے۔ الانساب ۲۰۰۲ یافوت ۱۲۰۱۲ ، اور عبد الملک بن محمد ، ابو محمد بغداد کے اہل حرب سے ہیں۔ محمد شنقہ ہیں۔ ۲۳۶ ہجری میں پیدا ہوئے ، ۵، مهجری میں بغداد میں وفات پائی اور باب حرب کے قبرستان میں فن ہوئے۔

ويكصى:تاريخ ابن النجار ١٣٣/١

(۲) القرویٰ علی بن عمر، بڑے زاہدین اور اپنے زمانے میں مشہور مصلحین سے تھے۔ آپ خطیب بغدادی کے شیوخ سے ہیں۔ آپ کے متعلق الاسنوی نے کہا: معروف کرامتوں والے اور مشہور مناقب والے ہیں، اسرار کا کشف رکھتے تھے، اپنے کلام کے ذریعے دلوں پر حکمرانی کرتے ، وافر عقل اور سیح رائے والے ہیں، اسرار کا کشف رکھتے تھے، اپنے کلام کے ذریعے دلوں پر حکمرانی کرتے ، وافر عقل اور بجہ والے ہیں، اسرار کا کشف رفعت ہوئی اور باب والے بغداد میں بیدا ہوئے۔ بغداد میں بی ۲۶۶ ہجری میں وفات بائی اور باب حرب کے قبرستان ، حرب میں فن ہوئے۔ خطیب نے فر مایا: میں نے آپ کے جنازہ سے زیادہ لوگوں کی کثر تعداد نہیں دیکھی۔ اس دن پور ابغداد بند ہوگیا تھا۔

ویکھیں:تساریسنے بغداد ۲۲/۱۲ ، السعبر ۱۹۹/۳ ، السبسکی ۱۲۶۰۷ ، الاسنوی ۳۱۱/۲ ، ابن الصلاح (ق/۸۸)، النحوم الزاهرة ۹/۵

(٣) القواس، یوسف بن عمر، ابوالفتح، ابل بغداد سے ہیں، ابدال سے تھے، مجاب الدعوات، ثقة اور صالح تھے۔ دار قطنی نے فرمایا: ہم ابوالفتح القواس سے برکت حاصل کرتے تھے حالا نکہ ابھی آپ بچے تھے۔ مصلے دار قطنی نے فرمایا: ہم ابوالفتح القواس سے برکت حاصل کرتے تھے حالا نکہ ابھی آپ بچے تھے۔ ہم ہجری میں ولادت ہوئی اور ٥٨ ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ ''حربیہ' میں مدفون

بير - (بقيدا گلصفحه بر)

میں نے محمد بن مخلد العطار (۱) سے پڑھا۔ میں نے انہیں کہا: احمد بن محمد (۲) الاشقر نے آپ سے بیان کیا ہے۔انہوں نے کہا: ہم سے اسحاق (۳) بن داؤ دیے بیان کیا، کہا: مجھ سے اب جعفرنے بیان کیا، کہا: میں نے معروف کرخی علیہ الرحمہ کے جیتیج یعقوب (٤) سے سنا، انہول نے کہا: میں نے اپنے چیاحضرت معروف علیہ الرحمہ سے سناجب لوگوں نے آپ سے امر قرآن کے متعلق مذاکرہ کیا،تو آپ نے فرمایا: ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں! قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ (٥)

گذشته صفحه کا حاشیه

الانساب ١٠ /٧٥٧ - ٢ / ٢٥٨ ، تاريخ بغداد ١٤ /٣٢٥ ، صفة الصفوة ٢ /٢٦٦ ، طبقات الحنابلة ١٤٢/٢ ، مناقب ابن حنبل:١٥٥

(۱) العطار، محمد بن مخلد، الدوري، ابوعبدالله، محدث، حافظ - صالحين سے ہیں - امام احمد بن حنبل کے اصحاب کے ساتھ صحبت رہی۔ ۳۳۱ میں فوت ہوئے۔

ويكسى:طبقات الحنابلة: ٣٣، تاريخ بغداد ١٠١٣، ٣١١ ٣١

(٢) الاشقر، احمد بن محمد، الويكر، صالحين سي بين، محدث بين - تاريخ بغداد ١٤٠ ٢٠ (٣) اسحاق بن داؤ دبن سبيح ، ابو يعقوب المخي ، ببغداد آئے اور وہاں داؤ دبن انحبر ابوسلیمان الطائی البصري المعتز في سے حديث روايت كى ٢٠٦٠ جرى ميں فوت ہوئے۔

السليلي من ابن منده في الاسماء والكني مين كها: اسحاق بن داؤ دصاحب مناكيريس ویکیس:تاریخ بغداد ۲/۳۷۳، ۱۸.۹۵۹ ۳۹۲

(٤) لیتقوب الکرخی، ابن مولی بن الفیر زان، صالحین کی اخبار کے راویوں سے بین اور اپنے بیجیا شخ عمر کی اخبار بیان کرتے ہیں۔

تاريخ بغداد ٢٧٦/١٤ ، طبقات الحنابلة: ١٧٤

(٥) بيروه بات ہے جواہل السنت والجماعت نے کہی ہے۔ (بقیہ حواشی ایکے صفحہ یر)

#### گذشته صفحه کے حواشی .....

اور بیان کے اعتقاد کے مطابق ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ معتزلہ نے ان کی مخالفت کی ہے اور بید ایک عظیم امر ہے۔ ہماری تاریخ میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ مثلاً عالم عامل اس میں مجاہدہ کرنے والے، ایوعبد اللہ احد بن عنبل ، امام زاہد کا دور ہے۔ ہم اس بہتان کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی عطیہ یا جزاء حاصل کی ہو۔ مجاہد بن علمائے اُمت نے آپ کے مؤقف کی تائید فرمائی۔

### اس بارے میں مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ کی جا کیں:

الابانة عن اصول الدیانة: لابی الحسن الاشعری: ۳۱-۲۷ ، تاریخ بغداد ۲۰۱۰ ، ۷۱ الانساب ۲۰۷۰ ، مناقب الامام احمد بن حنبل، ۳۹۳-۳۹۳ , مناقب احمد بن حنبل، لانساب ۲۰۷۰ ، مناقب الامام احمد بن حنبل المحمد بن محمد بن ابی بکر (مخطوط ، رامپور ۲۷۱۱ ، برقم۳۳) ، محنة احمد بن حنبل لابن احمد بن حنبل بن احمد بن حنبل ، (مخطوط ، فی الظاهریة ، و نسخة اُخری فی التیموریة برقم ۲۰۰۰ تاریخ) ،

مزیدد یکھیں:

بروكلمان ٣٠٩/٣، الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة ، لعبد الحليم الجندي\_

## چوتها باب:

# آپ کی مسانید کے ذکر میں

حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ نے علما اور محدثین کی ایک جماعت کے ساتھ ملاقات کی۔ ابوعبدالرحمٰن (۱) السلمی نے ذکر کیا کہ آپ نے داؤ د (۲) الطائی کی صحبت اختیاء کی ۔ حضرت معروف کرخی نے ان سے کثیراحادیث کی ساعت کی مگریہ کہ آپ نے عبادت کی ۔ حضرت معروف کرخی نے ان سے کثیراحادیث کی ساعت کی مگریہ کہ آپ نے عبادت کی وجہ سے روایت سے احتر از کیا ہے۔ بس آپ سے تھوڑی ہی مسانید ضبط کی گئی ہیں۔ (۲) ابوعبدالرحمٰن السلمی نے اپن ' تاریخ ' (٤) میں ذکر کیا کہ آپ نے صرف ایک

(١) طبقات الصوفية: ١٥ـ٥٥

(۲) داؤ دالطائی ،ابوسلیمان ابن نصیر ،الکوفی ، عابد زاہد ،محدث فقیہ ہیں ، تابعین کی ایک جماعت سے ساعت کی ۔ کرخی کے شخ تھے اور علم سلوک میں ان کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ ان کے علم کے دارث اور ان کے اسرار کے محافظ تھے۔ ۵ ۲ ، ہجری میں فوت ہوئے۔

سير اعلام النبلاء ٢ ٢٣/ علية الاولياء ٣٩٧٥ - ٣٦٧، تاريخ بغداد ٨ ٣٤٧، ولياء ٣٤٧/ مناريخ بغداد ٨ ٣٤٧، وطبقات السلمي: ٨ ، ١٠ من خلكان ٢ / ٩ ٥ ٢ ، ابن طبقات السلمي: ٨ ، ١ من خلكان ٢ / ٩ ٥ ٢ ، ابن سعد ٣٦٧/٦ ، العبر ٢٣٨/١ ،

اور سیر اعلام النبلاء ۹/۹ ۳۳ میں ہے، کہآپ کاالطائی کی صحبت اختیار کرنا سی خہیں ہے اور می عجیب امر ہے۔

(۳) السحلیة ۲۷۷۸ اوراس میں ہے کہ احادیث جمع اور یاد کرنے کے شوق نے معروف کرخی رحمہ اللّٰد کو روایت کڑنے سے روکے رکھا۔

(٤) طبقات الصوفية: ٥٨ ـ ٢٨

عدیث روایت فرمانی کیکن ہم نے آپ سے سات احادیث روایت کیل - (۱)

(۱) نسخہ (ق) میں بجائے آنحو جُنا کے خَوجُنا ہے، میں کہتا ہوں: آنحو جُ الْحَدِیْتُ اور خَوَّجَ (۱) (۱) نسخہ (ق) میں بجائے آنحو بُنا کے خَوجُنا ہے، میں کہتا ہوں: اَنحُورَ جَ الْحَدِیْتُ اور خَوَّجَ (راء مشددہ کے ساتھ) دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔

اور محدثین کے نزدیک تخ تا مطلب ہے: اسناد کے رجال کے واسطہ سے نص حدیث کا اظہار جنہوں نے اینے واسطہ سے حدیث کی روایت کی۔اوراس کے مواضع پر دلالت اس کے مصادر اصلیہ میں ہے بھر حاجت کے وقت اس کے مرتبہ کا بیان ہے۔

ويكھيں:

فتح المغيث للسخاوى ٣٣٨/٢ ، علوم الحديث لابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح: ٢٢٨) ، الباعث الحثيث لابن الاثير .

و: اصول التخريج و دراسة الإسانيد، د محمود الطحان :١٢٠ ـ

## الصديث الاول: [1]

خبر دی ہمیں ابو محمد یکی بن علی (۱) بن الطراح نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالقا یوسف بن محمد (۲)المبرُ وانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحن محمد بن احمد یہ ڈو بیہ نے ، کہا: خبر ہمیں عثمان (٣) بن احمد الدقاق نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی کیجا (٤) بن ابی طالب نے (۱) نسخه (ق) میں ابومحر بن کیجیٰ بن علی الطراح ہے اور سے جوہم نے ذکر کیا اور وہ ابن الجوزی۔ شخ ہیں۔فقیہ،محدث، ثقہ اہل بغداد سے ہیں۔ ۹ ہ ۶ ہجری میں ولادت اور ۳۶ میں وفات ہوئی شھ نیز رہے ( قبرستان شخ جنید بغدادی) میں دن ہوئے۔آپ مدیر کے نام سے بھی معروف ہیں کیونکہ آپ قاضى القضاة ابوالقاسم زينبي كينتظم تنقير

ويكص : مشيخة ابن الجوزى : ٩٩ - ١٠١، المنتظم ١٠١/٠، العبر ١٠١/٤

البداية والنهاية ٢١٨/١٢\_

(۲) المهر وانی ، ہمدان کے نواح کے ایک گاؤں مہروان کی طرف نسبت ہے۔ ابوالقاسم ، پوسف بن محمد ، محدث بصوفی ، عابدزاہد ہیں۔ ۸ ۲ ۶ ہجری میں بغداد میں وفات یائی۔

ويكص الانساب (مهروان) ، اللباب ١٩٣/٣ ، المنتظم ٣٠٣٨، ٣ ، العبر ٢٦٨/٣ ،

مرآة الجنان ٩٧/٣، الشذرات ٣٣١/٣

(٣) الدقاق، عثمان بن احمد، ابوعمرو، المعروف بابن السماك، ابل بغداد ــــ بين ـ مشامير كي ايك جماعت سے علم سیکھااور محدثین کی ایک جماعت نے آپ سے روایت کی ، بغداد میں ۶۶ ۴ ہجری میں فوت ہوئے اور باب الدير ( قبرستان معروف كرخي ) كے قبرستان ميں دفن ہوئے۔

ويكس : تاريخ بغداد ٢/١١ . ٣

(٤) يجي بن ابي طالب، جعفر بن عبدالله، ابو بكر الواسطى ،محدث نقه بين ، ٥٧٥ ہجرى ميں بغداد بين و فات یائی ہشونیز میں فن ہوئے۔ ویکھیں: تاریخ بغداد ۲۲،/۱۶ کہا: ہم سے حدیث بیان کی معروف کرخی ابو محفوظ علیہ الرحمہ نے ، بکر ابن کتیس (۱) سے ، انہوں نے سے اور انہوں نے سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک کے سے ، عثمان (٤) نے کہا: حدیث بیان کی مجھ سے محمد بن ابراہیم حضرت انس بن مالک کے سے ، عثمان (٤) نے کہا: حدیث بیان کی مجھ سے محمد بن ابراہیم (٥) شامی (۲) نے تمیم (۲) واری کے سے ، دونوں نے فر مایا کدرسول اللہ کے ارشادفر مایا: (٥) شامی (۲) کرین حیس ، کوفی ہیں بغداد آئے ، عابد ہیں ، ابن معین زقم ۱۳۶۱) ، میزان الاعتدال ۱۱۰۱، ۱۲۰۱ المعجدو حین ۱۹۵۱ ، تاریخ بغداد ۸۸۱

(۲) ضرار بن عمر والملطى مناكيراوروضع كے ساتھ مهم بيں۔ ميزان الاعتدال ٣٢٨/

(۱) رادن مردون ما بان، عابدون زامدون سے بین، اپنی زندگی روایت حدیث کے ساتھ شروع کی لیس (۳) الرقاشی، یزید بن ابان، عابدون زامدون سے بین، اپنی زندگی روایت حدیث کے ساتھ شروع کی لیس چوٹی کے محد ثین ائمہ سے ساعت کی پھر زمداور عبادت کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ۱۱۰ اور ۱۲، جحری کے درمیان وفات پائی۔ ویکھیں: التھذیب ۲۱۲۱، ۳۱، طبقات ابن خیاط: ۲۱۶

(٤) عثمان، ليني: عثمان الدقاق، ان كے حالات زندگی گزر كئے۔

(٥) محمد بن ابراہیم شامی ،عبّادانی کے نام سے معروف ہیں (عبادان) کی طرف نسبت ہے ،محدث ہیں ، واقطنی نے فرمایا: ان سے روایت حلال نہیں دار طنی نے فرمایا: ان سے روایت حلال نہیں مگر عبرت کے وقت ۔

ویکیس:المحروحین ۲۰۱۲ ، ۳ ، میزان الاعتدال ۴۵۰۱ ، معجم البلدان ۷۶/۶ (۲) اوراصل مین،اسطر حسندلوثائی معدوف عن بکر بن خنیس عن ضرار بن عمرو عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک و عن ابی عبدالله الشامی عن تمیم الداری.

(٦) تميم بن اوس بن خارجه، الدارى جليل القدر صحافي اور عباد صحابه على اوس بن اوس بن خارجه، الدارى على شام ميس وصال فرديا مقريزى في حبر تميم الدارى "المضوء السارى في حبر تميم الدارى" مطبوعه مريكيس الاستيعاب ١٨٦/١، اسد الغابة ١٧٨/١، صفة الصفوة ١٠٠١، التهذيب مطبوعه مريكيس الاستيعاب ١٨٦/١، اسد الغابة ١٧٨/١، صفة الصفوة ١٠٠١، التهذيب مطبوعه مريكيس الاستيعاب ٢١٠١، النابة ١٩٨١، صفة الصفوة ١٠٠١، ٢١، التهذيب مطبوعه بن عساكر ١٩٥٤، تاريخ ابن عساكر ١٩٥١، طبقات ابن حياط ٧٠٠

اللہ تبارک و تعالیٰ ملک موت سے فرما تا ہے: تو میرے ولی کے پاس جا اور میرے پاس لے آ، میں نے اسے خوشحالی اور تکی کے ساتھ آزمایا تو اُسے پندیدہ مقام نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پس اس کی طرف ملک الموت پانچ سوفر شتوں کی معیت میں آتا۔ ایپ ساتھ جنت کے گفن اور خوشبو کی برا ایک ایک ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ خوشبو کی برا ایک لیکن اس کے سرمیں ہیں رنگ (۲) ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ خوشبو کی برا ایک لیکن اس کے سرمیں ہیں رنگ (۲) ہوتے ہیں۔ ریحانہ خوشبو کی برا ایک لیکن اس کے سرمیں ہیں رنگ (۲) ہوتے ہیں اس میں مشک ہوتا ہے۔ پس اس میر رنگ کے لئے جدا خوشبو ہوتی ہے، اور سفیدریشم (۲) جس میں مشک ہوتا ہے۔ پس اس کے سرم انے بیٹھ کرریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی کے پاس ملک الموت آتا ہے اس کے سرم انے بیٹھ کرریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی کے پیس ملک الموت آتا ہے اس کے سرم انے بیٹھ کر ریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی کے پیس کی از واج کے ساتھ مشغول ہوتا ہے بھی جنتی لباس سے اور بھی جنتی پھلوں ۔ نفس بھی جنت کی از واج کے ساتھ مشغول ہوتا ہے بھی جنتی لباس سے اور بھی جنتی پھلوں ۔ لطف اندوز ہوتا ہے۔

نی اکرم ﷺ نے فرمایا: ملک الموت کہتا ہے: اے پاکیزہ روح! تو نکل ہے کا نظ کی بیر بول [السواقعہ ۲۹:۵۲] میں، اور نتہ بہتہ کیلوں میں، اور پھیلی ہوئی کمبی چھاؤں میں، (ہمیشہ) چھلکتے ہوئے پانی میں ۔ اور ملک الموت(٤) اس سے زیادہ مہر بان ہوتا ہے جتنا ما اپنے نچے کے ساتھ مہر بان ہوتی ہے۔ فرشتہ پہچان لیتا ہے کہ وہ روح اپنے ربعز وجل کو (۱) نسخہ (ق) میں 'ضبابیر'' کی بجائے'' جنابہ "کالفظ ہے۔ میں کہتا ہوں: الحنابذ، حنبذہ کی جاوروہ قبۃ (گنبد) ہے۔

- (٢) تنخر (ق) مين لِكُلِّ لَوْنِ كَاجَكَه لِكُلِّ لَوْنِ مِنْهَاكِ الفاظ بين \_
- (٣) نخر(ق) من وَالْحَرِيْرُ كَا بَهَائَ وَ مَعَهُمُ الْحَرِيْرُ كَا الفاظني .
  - (٤) نخر ق) من و لَمَلَكُ الْمَوْتِ مِهِ فَالَ: كَالْفَاظ مِن \_
    - (٤) نخر ق من و رضاء الرّب ك بعد تعالى كالفظ بيس بـ

محبوب ہے پس وہ اپنے رب عزوجل کی طرف اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی جا ہتے ہوئے اس کا لطف طلب کرتا ہے۔ کینٹس کی روح نکالی جاتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آئے سے بال نکالا جاتا ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے: (۱)

﴿ اللَّهِ يُن تَتُوفَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَيِّبِينَ لا يَقُولُونَ مَ . ﴿ صَنيكُمُ لا ادْخُلُو اللَّجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ النَّحَلَّ ٣٢:١٦] كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل ٣٢:١٦]

وہ (پرہیزگار) جن کی روعیں فرشتے قبض کے نہیں اس حال میں کہ خوش وخرم ہوتے ہیں کہتے ہیںتم پرسلامتی ہو جنت میں داخل ہوجہ و بسبب اس کے میم کرتے تھے۔ اور فرمایا:

﴿ فَامَّا (٢) إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ قِرَيْبَحَانٌ لا وَ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿ فَهُ وَ فُرَو حُقِيرًا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ فَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَا عَنْ عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلْ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

تواگروہ (مرنے والا) مقربین میں سے ہو، تو اس کے لئے راحت ہے اور پاکیزہ رزق اور آرام کی جنت۔

فرمایا: راحت موت کی مشقت سے (عاصل) ہوتی ہے اور خوشبو ہے جواسے ملے گی، جنت ہے اور نعمت ہے (عاصل) ہوتی ہے اور نعمت ہے (ایعنی رحمت اور نعمت ہے) (۳) جو قریب ہے۔ پس جب (٤) (١) ننخ (ق) میں یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کی بجائے قَالَ : وَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ کے الفاظ ہیں۔ (۱) ننخ (ق) میں یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کی بجائے قَالَ : وَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ کے الفاظ ہیں۔

- (۲) اصل میں ﴿ فَامَّا إِنْ کَانَ مِنَ الْـمُقَرِّبِیْنَ ..... ﴾ ہے۔دیکھیں: سورۃ الواقعہ آیت ۹ ۸۔اور دیکھیں: مشکوۃ المصابیح ۱۲/۳ ۱ ۱ الطبرانی ۲/۱۱ ۱
  - (٣) نتخر (ق) ميس بريكول كاندر كالفاظ [اى : وَ رَحْمَةٌ وَّ نَعِيمٌ إنبيس بير\_
    - (٤) نَحْر (ق) مِينُ 'فَاِذَا قَبَضَ مَلَكُ الْمُوْتِ" عَيْدُ 'قَالَ" كَالْفَظ بِ \_

ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے تو روح جسم سے کہتی ہے: اللہ تعالیٰ تجھے میری ط ہے جزائے خیرعطافر مائے ، بیشک تو میرے ساتھ اللہ نتعالیٰ کی اطاعت کی طرف جلدی کر والا اور اللّه عز وجل كى نا فرمانى كى طرف مير بي ساتھ ست تھا۔ پس تو نے نجات يا كى نجات دی۔فرمایا: جسربھی روح کواسی طرح کہتاہے۔

فرمایا: زمین کے وہ کلڑے اس پر روتے ہیں(۱) جن پر اس نے اللہ تعالی اطاعت کی ہوتی ہے۔ آسان کے ہردروازے سے اس کارزق اُتر تاہے۔ اوراس سے ا عمل جاليس رات اوير جره تا ہے۔

فرمایا: جب اسے اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس اس کی نماز آتی ہے اس کے دائیں جانب تھہرتی ہے،اور اس کے روزے آتے ہیں ،اس کے بائیں طر تھہرتے ہیں،اس کی زکاۃ آتی ہے(۲)اوراس کے سرکے پاس رکتی ہے،اس کانماز کی طر جلنے کاعمل آکراس کے پاؤں کے پاس رکتا ہے اور اس کے پاس صبر آتا ہے (۳)جواس کے کے ایک کونے (٤) میں قیام کرتا ہے۔ پھراللہ تعالی عذاب کا ایک ٹکڑا (٥) بھیجتا ہے جواس۔ (١) اورقرآن كريم ميل ٢ : ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْآرُضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ ﴿ [الدخان ٤٤٤] توان كى تابى برنه آسان رويا اور ندر مين اور نه انهيس مهلت دى كئى۔

- (٢) نسخہ (ق) میں بجائے" زکوۃ"کے"قرآن کاذکرہے۔
- (٣) نسخه (ق) مين 'جَاءَهُ الصَّبُو" كى بجائے 'جَاءَ الصَّبُو" كے الفاظ بيں۔
- (٤) نَحْه (ق) مِنْ 'نَاحِيَةَ قَبْرِه' 'كَ بَجَائِ 'نَاحِيَةً فِي الْقَبْرِ' كَالفاظ بيل
- (٥) عُنْق ، عین مہملہ کے پیش اور نون کے ساتھ ہے ، اس کامعنی طائفہ (گروہ) اور قطعہ (مکڑا) ہے۔ جاتا ہے: الله تعالی قیامت کے دن مشرکوں برآگ کا ایک عنق بھیج گالیمی طا كفد ريكس : النهاية ١٠/٣ ، اللسان (ع /ن /ق) الفائق ١٩/١

پاس دا کیں طرف ہے آتا ہے۔ پس نماز کہتی ہے اس سے دور ہو، اللّدی قتم ایم عرجر با قاعد گ سے نماز اداکر تار ہا۔ اب تو یہ آرام کرے گاجب سے اسے اس کی قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ پھر عذاب اس کی با کیں جانب سے آتا ہے تو روزے اس طرح کہتے ہیں اور عذاب اس کے سر کے پاس آتا ہے [قرآن اور ذکر بھی اس کی مثل کہتے ہیں ] (۱) اور وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس شخص کا نماز کی طرف چلنا اس کی مثل کہتا ہے۔ پس عذاب کونے سے نہیں آتا مگر اللّہ کے ولی کو پاتا ہے جس نے اپنا جسم (۲) اس سے بچالیا ہے۔

فرمایا: پھرصبرتمام اعمال ہے کہتا ہے: بہرحال اس نے مجھے محروم نہیں کیا کہ میں خود کو کا کام کروں، لیعن مگرتم نے ، پس جب تم دلیر ہوئے (اور اسے بے پرواہ کر دیا) (۳) تو میں اس کے لئے میزان اور بل صراط کے پاس ذخیرہ ہوں گا۔

فرمایا: اور الله تعالی دوفر شتے بھیج گا، جن کی آئھیں اُ چک لینے والی بجلی کی طرح بیں ان کی آواز گر جنے والے بادل کی طرح ہے، ان کے دانت قلعوں (٤) کی ما نند ہیں، ان کی سانسیں شعلے کی طرح ہیں۔ وہ دونوں اپنے بالوں کوروند تے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے کندھوں کے درمیان اتنا اتنا فاصلہ ہے۔ بے شک (٥) ان سے مہر بانی اور رحمت تھینج کی گئی ہے، ان دونوں کو مشکر اور نکیر کہا جا تا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس لو ہے کا ایک ہتھوڑ اہوتا ہے، اگر اس (کے اٹھانے) پر رہیعہ اور مصر جمع ہوجا کیں تو .....

<sup>(</sup>۱) بریکٹول کے اندر کے الفاظ سخہ (ق) سے زائد ہیں۔

<sup>(</sup>٢) جُنَّة كى بجائے الجنَّة جيم كے پيش كے ساتھ بھي آتا ہے۔ جس كے ذريعے بجاجائے۔

<sup>(</sup>٣) ينى سے جملہ كے آخر تك نسخه (ق) سے ساقط ہيں۔ اور 'اِجْتَر أَتُمُ" كى بجائے 'اَجْزَ أَتُمُ" ہے۔

<sup>(</sup>٤) اَلْصِّيَاصِي: اَلْحُصُون لِيَّى قَلْعِد

<sup>(</sup>٥) نسخر (ق) میں قد کالفظ ہیں ہے۔

ندا تھا سکیں (۱) ، پس وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں: تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اور تیرادین کیاہے؟ اور تیرا نبی (۲)کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا؟ یا رسول الله! اس وفت بات کرنے کی طافت کون رکھتا ہے؟ حالانکہ آ. دونول فرشتول کے ایسے اوصاف بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا: (۳) ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَفِي الْاحِرَةِ يُضِلُ اللَّهُ الظُّلِمِينَ لا وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ الرَّاهِيم ٢٧:١٤] الله مضبوط رکھتا ہے ایمان والوں کومضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں آخرت بين (بھی)اوراللہ بھٹکاریتاہے ظالموں کواوراللہ جوجا ہتاہے کرتاہے۔ يس اگروه مؤمن ہو، تو کہتا ہے: میں اللہ کی عبادت کرتا تھا جوا کیلا ہے اس کا ک شریک نہیں، اور میرادین اسلام ہے جسے انبیاء کرام نے قبول کیا، اور میرے نبی محر ﷺ جو خاتم الانبیاء ہیں۔ پس دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں: تو نے سچ کہا، پھروہ قبر کواس کے سامنے جالیس ہاتھ تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جالیس ہاتھ تک، اور اس کے دائر طرف جالیس ہاتھ اور اس کے بائیں جانب اس کی مثل جالیس ہاتھ تک۔ فرمایا: وه دونول کہتے ہیں: اے اللہ کے ولی! تواینے نیجے دیکھ، وہ اپنے نیجے دیکھے گ (١) لَـم يُقِلُّوهَا : لَمُ يُطِيقُوا حَمُلَهَا ال كَاللها فَت ندر عين، يلفظاقَلُ الشَّيء سے ماخو ہے جب کسی چیز کواٹھانے کی طاقت رکھے۔اور حدیث آنے والے صحائف میں آئے گی۔ (٢) نسخه (ق) میں وَ مَنْ نَبِیُّکَ ؟ کی بجائے وَ مَا نَبِیُّکَ ؟ کے الفاظ ہیں۔ (٣) اس آیت کریمه میں مذکور "قَولٌ ثَابِتٌ " مے مرادمسلمان کی قبر میں فرشتوں کا اس مے سوال ہے۔ اوروه ب: (مَنْ رَّبُّكَ وَ مَا دِينُكُ وَ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ .....)

ويكيس :سنن ابي داود ١١٢/٥ ١١٥\_١١

- الله کولی الله کولی الله کاروازه کھلا ہوگا۔ دونوں فرشتے اسے کہیں گے: اے الله کے ولی اتو نے نوب کے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوگا۔ دونوں فرشتے اسے کہیں گے: اے الله کے ولی اتو نے نوب نوب کا بھری جھری ہے تھی ہے تا خری چیز تھی۔ نیجات پائی ، بیر ضروری سوال وجواب ) تجھ پر آخری چیز تھی۔

بیں سے ہاں ذات کی(۱) جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے،
بیٹک اس وقت اس کے دل کوالی فرحت پہنچے گی جو بھی جدانہ ہوگی۔ فرشتے اسے کہیں گے:
اے اللہ کے دوست! توا ہے او پرد کھے، وہ اپنے او پرد کھے گا کہ جنت کی طرف ایک دروازہ کھلا
ہوگا، وہ دونوں اسے کہیں گے: اے اللہ کے دوست! یہ تیری منزل ہے۔

[رسول الله ﷺ (۲) نے ] فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت (۳)
میں محمد کی جان ہے ، بیشک اس وقت اس کے دل کوالی فرحت بہنچے گی جو بھی جدانہ ہوگ ۔

یزیدرقاشی نے کہا: حضرت عائشہ رضی الله عنہا (٤) نے فرمایا: اس کے لئے جنت کی موا اور شھنڈک طرف ننا نوے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ہیں اس کے پاس جنت کی ہوا اور شھنڈک آتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے جنت کی طرف اٹھائے گا۔

فرمایا: اور اللّه عزوجل ملک الموت سے فرمائے گا: تو میرے دشمن کے پاس جا اور اسے میرے پاس کے لئے حصہ پھیلا یا اور اسے میرے پاس کے لئے حصہ پھیلا یا اور میں نے اسے میرے پاس کے لئے حصہ پھیلا یا اور میں نے اس پرا پنی نعمت انڈیلی (۲) پس تو اسے میرے پاس لا ، میں اسے ضرور مزادوں گا۔ (۱) نسخہ (ق) میں ہے: قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ۔

(٢) يوراجملنخم (ق) سےزائدے۔

(٣) نسخ (ق) يُن 'فَوَالَّذِي نَفُسِي ''كى بجائے' نَفُسُ مُحَمَّدٍ'' كَالفاظ بيل ـ

(٤) نسخه (ق) يس صى الله عنها كالفاظ بيل ـ

(٥) نسخه (ق) میں 'فیی''کالفظ ساقط ہے۔

(٦) سَرُبَلَ: ٱلْبَسَهُ السِّرُبَالَ ،اور معنى معنى في السيرا بي نعمت الله يلى اورات السيكالبال بناديا

فرمایا: پس فرشتہ اس کے پاس نہایت نا پبندیدہ صورت میں آتا ہے کہ اس۔
انسانوں میں سے کسی کوبھی الیں صورت پر نہ دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ کثیر کا نٹوں والی آگ سینجیں ہول گی اور اس کے ساتھ بیانچ سوفر شنے اپنے ساتھ آگ کے کوڑے اٹھائے ہو گئے۔ ان میں نرم کوڑا، بھڑ کتی آگ ہوگا۔ پس اس کے پاس ملک الموت آئے گاوہ اسے الاستخول کے ساتھ مارے گا۔
سینجول اکے ساتھ مارے گا۔

ان سیخوں سے ہر کا ٹنا اس کی ہر رگ میں پیوست ہوگا پھرائس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکال جائے گی ، وہ اسے اُس کے پیچھے ڈال دے گا ، اور اللّٰد کا دشمر اس وقت موت کی بختی پائے گا۔ اس سے ملک الموت کوسکون ملتا ہے۔ (۱) اور وہ کوڑے اس کے چہرے اور اس کے پاخانہ کی جگہ پر مارے گا۔ [اور ملک الموت اسے زور سے مارے گا پیل اس کی روح اس کے گھٹنول میں اس کے پیچھے سے نکالے گا ، اور اللّٰد کا دشمن اس وقت کی بختی پائے گا ملک الموت اسے مہلت دے گا اور وہ کوڑے اس کے چہرے اور اس کے موت کی تختی پائے گا ملک الموت اسے مہلت دے گا اور وہ کوڑے اس کے چہرے اور اس کے بیا خانہ کی جگہ پر مارے گا اور خان کی جہرے اور اس کے سانہ کی جگھ سے نکا کے گا ، اور اللّٰہ کا دور آخی کی اور اس کے جارے اور اس کے حلق تک ، پیم اس کے جہرے اور اس کے حلق تک ، پیم اس کے جہرے اور اس کے حلق تک ، فیم اس کے جہرے اور اس کے حلق تک ، فیم اس کے اللہ نانہ کی اور تخت سیاہ دھو تیں کے سائے کی طرف اور شخت سیاہ دھو تیں کے سائے کی طرف والی آگ اور تنہ ودمند۔ (۳)

فرمایا: جب ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے، روح جسم سے کہتی ہے: اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے جزائے شردے، بیشک تواللہ تعالیٰ ٤) کی معصیت (نافر مانی) کی (۱) نسخہ (ق) میں یز فه کالفظ ہے۔ لیعنی ملک الموت اسے دھکے دےگا۔

<sup>(</sup>۲) بریکٹول والی عبارت نسخہ (ق) سے ساقط ہے۔ (۳) سورہ واقعہ کی آیت نمبر ۶۲ دیکھی جائے۔

<sup>(</sup>٤) نسخہ (ق) میں بچائے 'الله" کے ''الله تعَالی ''ہے۔

طرف جلدی کرنے والا(۱) اور اللّه عزوجل کی اطاعت (۲) کرنے سے ست تھا۔ پس توہلاک ہوااور تونے ہلاک کیا۔ فرمایا: جسد بھی روح کواسی طرح کہتا ہے۔

فرمایا: زمین کے وہ کھڑے اس پرلعنت کرتے ہیں جن پراس نے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔آسان کے ہردروازے سے اس کارزق (عذاب) اتر تا ہے۔اوراس سے اس کا کم ہوتی ہے۔آسان کے ہردروازے سے اس کا رزق (عذاب) اتر تا ہے۔اوراس سے اس کا عمل جپالیس رات او پر چڑھتا ہے۔اور جب اسے اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبراس پر شک ہوجاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہوجاتی ہیں۔وائیں پسلیاں بائیس میں اور بائیس دائیں میں گھس جاتی ہیں۔فرمایا: اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف اونٹوں کی گردنوں کی مانند سیاہ از دہے بھیجتا ہے، وہ اس کے کان اور اس کے قدموں کے انگو تھے پکڑ لینے ہیں اسے مارتے ہیں یہاں تک کہ اس کے وسط میں مل جاتے ہیں۔

فرمایا: اور اللہ تعالیٰ اس صفت پر دوفر شتے بھیجتا ہے، ان کی آئکھیں اُ چک لینے والی بحلیٰ کی طرح ، ان کی دانت قلعوں کی ما ننداور ان کی سانسیں شعلے کی طرح ، بیں ۔ وہ اپنے بالوں کو روند ھتے ہوں گے۔ ان میں سے ہرایک کے سانسیں شعلے کی طرح ہیں ۔ وہ اپنے بالوں کو روند ھتے ہوں گے۔ ان میں سے ہرایک کے کندھوں کے درمیان اتنا اتنا فاصلہ ہے۔ ان سے مہر بانی اور رحمت تھینج کی گئی ہے، ان دونوں کو مشراور نکیر (۲) کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہرایک کے پاس لو ہے کا ایک ہتھوڑ اہوتا ہے۔

کو مشکر اور نکیر (۲) کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہرایک کے پاس لو ہے کا ایک ہتھوڑ اہوتا ہے۔

(۱) نسخہ (ق) میں ''سَوینگا'' کی بجائے' سَوِینگا بنی '' کے الفاظ ہیں۔

(۲) نخر (ق) من أبَطِينًا عَنُ طَاعَةِ اللَّهِ "كَ بَهِائًا عَنُ طَاعَتِهِ تَعَالَى" بهد (۲) الخرى قبر من أبَطِينًا عَنُ طَاعَةِ اللَّهِ "كَتَابِ الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر" المقصد العلى في زوائد ابى يعلى الموصلى: ١٤٥٤ ، جامع الاصول ١١٧٣/١ ، مشكوة ٣ /١٥٨ ، الترمذي ، والبخاري ٣ /١٢٢ ، ابو داو د ١١٥٥ / ١١٥ ابن ماجة (رقم ٢ /٢٢ ) النسائى (رقم ٥ ، ٢) مسلم (رقم ٢ /٢٨) كتاب السنة ٢/٢ ٤

(وہ گرز اتناوزنی ہوتا ہے کہ)اگر رہیعہ اور مصر جمع ہو کر اسے اٹھانا جا ہیں تو اس کی طاقت کھیں۔ (۱)

پھروہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں اور اسے ضرب لگاتے ہیں کہ اس کی قبر میں شرارے اڑتے ہیں وہ پھراس پہلی حالت پرلوٹ آتا ہے۔ پس بید دونوں اسے کہتے ہیں: ا۔
اللّٰہ کے دشمن! تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اور تیرادین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے
میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں اسے کہتے ہیں: اللّٰہ کے دشمن! تو نے اپنی عقل سے جانا اور نہ بتا۔
سے مانا۔ (۲)

پس وہ دونوں اسے ضرب لگاتے ہیں کہ اس کی قبر میں چنگاریاں اڑتی ہیں وہ پھر اس کی قبر میں چنگاریاں اڑتی ہیں وہ پھر اس کی اس کی حالت پرلوٹ آتا ہے۔ بید دونوں اسے پھر کہتے ہیں: اے اللہ کے دشمن! تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔وہ دونوں اسے کہتے ہیں: اللہ کے دشمن! تونے اپنی عقل سے جانا اور نہ بتانے سے مانا۔

وہ دونوں اسے ضرب لگاتے ہیں کہ اس کی قبر میں شرارے اڑتے ہیں (۳) وہ پھر اسی ہمانی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ لیس یہ دونوں اسے کہتے ہیں: اے اللہ کے دشمن! تواپنے اوپر (۱) اَسْمُ یُقِلُّوٰ هَا: لَمُ یُطِیُقُوْ اَ حَمُلَهَا لِین اس کے اٹھانے کی طاقت ندر تھیں، یہ لفظ اَقَلُ الشَّیء سے ماخوذ ہے جب کس چیز کو اٹھانے کی طاقت رکھے۔

(٢) لا دَرَيْتُ وَ لَا تَلَيْتَ: لِيمَا تُونِ لُولُول مِن بِين سِيما كه جووه كَبْحَ بِين تُو بَعَى كَبْمَا ل اوركِها كيابٍ تَلَيْتُ ثَلَافٌ تِلُو غَيْرِ عَاقِلِ مَا مُؤوذ ب، اوركها كيابٍ كه الكامعي ب: لَا عَرَفْتَ وَ لَا قَرَأْتَ، تَلَا فُلَانٌ تِلُو غَيْرِ عَاقِلِ مَا مُؤوذ ب، اوركها كيابٍ كه الكامعي ب: لَا عَرَفْتَ وَ لَا قَرَأْتَ، ويكين ب الحديث لابن قتيبة ٢٥/١ ، المشكاة ويكين بحامع الاصول ٢١/١١ ، غريب الحديث لابن قتيبة ٢٥/١ ، المشكاة

۱۱۳/۱ که ۱۱۳/۵ الترمذی ۱۹۹/۱ ، سنن ابی داود ۱۱۳/۵

(٣) نسخه (ق) میں "شرار" کی بجائے "شرارُه" کالفظہے۔

و مکی، وہ او پرد بکتا ہے کہ جنت کی طرف ایک دروازہ کھلا ہے۔ وہ دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن!اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو بیر تیری منزل ہوتی۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: پس شم اس ذات کی جس کے قبضہ کدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے بیشک اس وقت اس کے دل پر ایسی حسرت ہوگی جو بھی بھی دور نہیں ہوگی۔ وہ دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں: اے اللہ کے دشمن! تواپنے نیچود مکھ، وہ اپنے نیچود مکھا ہے کہ ایک دروازہ جہنم کی طرف کھلا ہے، وہ کہتے ہیں: اے اللہ کے دشمن! میہ تیری منزل اور شمکانا ہے۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: پس قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمہ اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمہ (ﷺ) کی جان ہے، بیشک اس وفت اس کے دل پرالی صرت ہوگی جو بھی بھی دور نہیں گی۔

یزیدر قاشی (۱) نے کہا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس کے لئے آگ کی طرف ننانو ہے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں پس اس کے پاس جہنم کی گرم ہوا اور گرمی پہنچتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اے جہنم کی طرف اٹھائے گا۔ (۲)

النسائى (الحنائز رقم ٢٠٥٩) بياب مسألة الكافر) ، البخارى (كتاب الجنائز النسائى (الحنائز رقم ٢٦٩٩) أبى داؤد (باب فى المسألة فى الفبر و عذاب القبر ج ١١٢٥) ابن ماجة (فى الزهد ، رقم ٢٦٩٩) أبى داؤد (باب فى المسألة فى الفبر و عذاب القبر ج ١١٥٥١) جامع الاصول ١١٥٥١، ١١٨٠ كتاب التحويف من النار لابى رجب البغدادى (ص: ١٧٧،١٠ وغيرها) غريب الحديث لابن قتيبة ١/٣٢٥) الترمذى (كتاب الجنائز ٣٢٥/٢) وقم ١٠٧١ و رقم ٢١٠٠ و رقم ٢١٠٠)

<sup>(</sup>۱) الرقاشي كے حالات كزر گئے۔

<sup>(</sup>٢) اس مديث کي تخ تج ان کتب ميس ديھي جائے:

## المديث الثاني: [2]

خبردی ہمیں ابو بکر بن ابی (۱) طاہرالبز از نے ، کہا: خبردی ہمیں ہناد (۲) بن ابرا ؟
النسفی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوسعد جامع بن محمد بن علی الجو ہری نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابرا ؟
(۳) بن عبداللہ بن محمد الاصفہائی نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسین بن حسن الحرائی نے ، کہا: خبر دی ہمیں معروف بن الفیرُ زان الکر خج ہمیں میمون بن محمد بن عبدالسلام الحرائی نے ، کہا: خبر دی ہمیں معروف بن الفیرُ زان الکر خی سے نبر بن خمیس نے ضرار سے اور انہوں نے حضرت انس بن ما لکہ نے ۔ فر مایا جیان کیا ہم سے بکر بن خمیس نے ضرار سے اور انہوں نے حضرت انس بن ما لکہ سے ،فر مایا کہ ایک شخص نبی کر یم ﷺ کی بار گاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی : مجھے ایک

(۱) الویکر بین ابی طاہر البر از ، مؤلف کے شیوخ سے ہیں۔ مشیخة ابن الجوزی ص : ۶۰ میں ان کے سیح اللت کھے ہیں : محمد بن ابی طاہر عبد الباق بن محمد بن عبد الله ، الانصاری ، صحابی شاع حضرت کعب بن ما لک الانصاری کی اولا و سے ہیں ، عربی ورشہ کے بلند پاسیعالم ہیں علم ہند سے حساب ، منطق ، قلفہ اور جبر میں ان کے علمی آثار ہیں۔ آپ مارستان کے قاضی کی حیثیت سے اور ابن صهر جبة المقریء کے نام سے معروف شے۔ ۲۰ ہجری ہیں وفات پائی اور حربیہ میں حضرت بشر حافی رحمہ الله کے قریب وفن ہوئے۔ معروف شے۔ ۲۰ ہجری ہیں وفات پائی اور حربیہ میں حضرت بشر حافی رحمہ الله کے قریب وفن ہوئے۔ الزاهرة ۲۷/۵ ، العبر ۱۲۲۸ میں مزید مراجع ہیں الزاهرة ۲۷/۵ ، دنیل طبقات الحنابلة ۲/۱ ۱ ، معجم المؤلفین ۲۲/۱ میں مزید مراجع ہیں الزاهرة ۲۷/۵ ، النصوع کی خطیب نے الزاهرة ۲۷/۵ بین اور کہا: میں اور بخداویس علم حدیث کی ساعت کی خطیب نے ان کے حالات کھے ہیں اور کہا: میر کی اُن سے آخری ملاقات ، ۲۰ ہجری ہیں ہوئی۔ ان کے حالات کھے ہیں اور کہا: میر کی اُن سے آخری ملاقات ، ۲۰ ہجری ہیں ہوئی۔

تاريخ بغداد ١٩٧/١٤ ، العبر ٢٦٠/٣ ، المنتظم ٢٨٤/٨ ، ميزان الاعتدال ٣٧/٤ (٣) الحلية ٢/٢ ١٠ .

ایساعمل سھائے جو مجھے جنت میں داخل کروے، آپ کے نفر مایا: غصر مت کر۔ (۱)

خبر دی ہمیں محمدان یعنی محمد ابن ناصر اور محمد ابن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا کہ خبر دی ہمیں حمد (۲) بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابغتیم احمد بن عبداللہ (۳) نے ، کہا: بیان کیا ہم سے مخلہ بن السری (۵) القنظری نے ، کہا: بیان کیا ہم سے مخلہ بن السری (۵) القنظری نے ، کہا: بیان کیا ہم سے مخمہ بن السری (۵) القنظری نے ، کہا: بیان کیا ہم سے مخمہ بن البول نے حضرت معروف ہمیں ما لکھائی سے ، انہوں نے ضرار بن عمروسے اور انہوں نے حضرت انس بن ما لکھائی سے روایت کی کہ

(١) ال مديث كي تخ تع جامع الاصول ٤٤٢/٨ على ريكص -

(۲) حمد بن احمد بن حسن، ابوالفصل الحداد اصفهانی، ۴۸۸ ججری میں وفات پائی۔ ۴۸۵ ججری میں بغداد آئے تھے۔المنتظم ۴۸۹ ، العبر ۳۱۱۳ ( اس میں آپ کائن وفات ۴۸۶ ججری کھاہے)

(۳) ابو نعیم اصفهانی ''حلیة الاولیاء''اور''ذکر اخبار اصبهان'' کے مؤلف ہیں۔ ۴۳، ججری میں وفات یائی۔آپ کے حالات کے مراجع کثیر ہیں۔

و اکر محرک العباغ نے ایک رسالہ ابو نعیم ، حیاته و کتابه الحلیه "کے نام سے کھی جو ۱۳۹۸ اجری، ۱۹۷۸ عیسوی میں طبع ہوا۔ (۱۱۲ ص) القاہره دار الاعتصام

(٤) مخلد بن جعفرالباقرحي

(٥) القنطرى، محمد بن السرى، ابو بكر، محدث بين اورا بل بغداد ہے بيں۔ ٢٩٩ آجرى ميں وفات بائی۔ اور القنظرى، بغداد كے ايك محلے (قنطرة بردان) كى طرف نسبت ہے۔

ويكيس: تاريخ بغداد ٥/٨١٣ ، الانساب ٢٤٦/١٠

(٦) حدیث اور مفلوج کا ذکر تاریخ بغداد ۲۰/۱۶ میں ہے۔ اور دیکھیں: ۲۲/۱۲ اور حدیث مختفر ہے، ایک اور روایت الحامع الصغیر (۷۲۰۱،۷۲۰) میں ہے۔ اور مزید دیکھا جائے: ضعیف الحامع الصغیر ۲۲/۷ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا،اس نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے کسی ایسے علی کی طرف رہنمائی فرما کمیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ مسی ایسے علی کی طرف رہنمائی فرما کیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا:غصر مت کر۔(۱)

وه آ دمی کہنے لگا: یارسول الله! اگر میں اس کی طافت نه رکھ سکوں؟

آپ نے فرمایا: ہرروزعصر کی نماز کے بعداللہ تعالیٰ سے ستر بار استغفار کر۔ا تعالیٰ تمہار ہے سترسال کے گناہوں کو بخش دے گا۔

وہ آدمی کہنے لگا:اگر (مجھے موت آجائے ) اور مجھ پرستر سال کے گنا ہوں کی نو ہر ہی نہ آئے تو پھر؟

ارشادفرمایا: الله تعالی تیری والده کی مغفرت فرمادے گا۔

وہ آ دمی کہنے لگا: اگر میری مال مرجائے اور اس پر بھی سنتر سال کے گنا ہوں کی نوبر ئے تو ؟

ارشادفر مایا:اللّٰدتعالیٰ تیرے قریبی رشتے داروں کی مغفرت فرمائے گا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) اور حدیث "لا تغضب ....." کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) الحلية ١٨/٨٣٣

### المديث الثالث: [3]

(۱) ابن عبدالباقی ،محمہ بن عبدالباقی بن احمہ ،ابوالفتح المعروف بابن البطی ،ابن جوزی کے شیوخ سے ہیں۔ ۱۶ مہری میں بغداد میں و فات یائی اور باب ابرز (شیخ جنید) کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

المنتظم ١٨٨/٤ ، مشيخة ابن الجوزى : ١٦١ ، العبر ١٨٨/٤

(٢) نسخه (ق) میں عبداللہ ہے۔

(٣) اصل میں سیفان ہے اور سے نسخہ (ق) سے کی گئی۔

(٤) ميزان الاعتدال من ج: عبيدالله الاعتدال

ي ميس:

میزان الاعتدال ۱۶/۲ ، تاریخ بغداد ۲ /۹۹ (عبدالله بن موی) مناقب ابن حنبل :۱٤٥

(٥) عبدالاعلى بن اعين ، الكوفي \_ دار طني نه كها: تقديس بير ميزان الاعتدال ٢٩/٢ ٥

(۱) کی بن ابی کثیر، الیمامی، جوٹی کے محدثین سے ہیں۔ ۱۲۹ جمری میں وفات یائی۔

ويكسين: تـذكـرـة الـحفاظ ١/٤/١، ابـن معيـن (رقـم ٢٧٢٨) غريب ابن قتيبة ١٧٧/٣ ، ابن خياط ٢٦٨/١، تاريخ الإسلام ١٧٩/٥ ، التهذيب ٢٦٨/١١

انہوں نے حضرت عروہ (۱) ﷺ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سے ، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (۲)

شرک میری امت میں تاریک رات میں کسی چٹان پر چیونٹی کے رینگنے سے ؟
زیادہ پوشیدہ ہے۔اورشرک کا ادنی درجہ سے ہے کہ تو کسی حد تک ظلم کو پبند کرے یا عدل
انصاف کے معمولی حصہ سے تو بغض رکھے۔ دین تو کب فی اللہ اور بغض فی اللہ کانام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ طوالُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالْ عَمِوان ٣١:٣]

(اے محبوب! اہل کتاب سے) فرما دیجئے اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میر کا فرما نبرداری کرواللہ تمہیں اپنامحبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخت والا بے حدر حم فرمانے والا ہے۔

(۱) عروہ: آب ابن زبیر بن العوام، ابوعبداللہ، عظیم تا بعی اور گنتی کے فقہاء سے ہیں اور آپ کی اخبار کثیرہ بیں۔ ۹۲ ہجری میں وصال فر مایا۔

محم مصطفیٰ الاعظمی ہندی نے آپ کے لکھے ہوئے "مغازی رسول اللّہ ﷺ" ١٤٠١ ہجری میں جدہ سے شائع کئے۔

آب کے بارے میں پیرکت دیکھیں:

التقریب ۱۹۰۲، التذکرة ۲۲۱، دراسات فی الحدیث النبوی ۲۱۹۸، ۱۹۰۱، ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۲۸ ، ۲۰۱۲ ، ۳۹۸۸ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲

المديث الرابع: [4]

خبر دی ہمیں ابو منصور عبد الرحمٰن بن مجمد القرزاز نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو الفتح محمد بن محمد المالینی (۱) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو الفتح محمد بن الفضل نے ذکر کیا ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی محمد بن الفضل نے ذکر کیا ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عیسی الد ہقان (۳) نے ، کہا: میں ابو الحسین (٤) النوری احمد بن محمد کے ساتھ جار ہا تھا جو ابن (۱) المالین ، ابو سعید احمد بن محمد ، الانصاری المعروف بطاؤوس الفقراء ، محدث ، زاہد اور عابد صادق ہیں ، بغد اد ، مکمر مداور مصر میں حدیث کا درس دیا ، ۲۱ کا جمری میں وفات یائی ۔

ويكيس: تـذكـرة الحفاظ ٢٧١/٣ ، تـاريخ بغداد ٢٧١/٤ ، الاربـعين حديثا صدر الدين البكرى: ٩٦ ، النحوم الزاهرة ٢٥٦/٤ ، الشذرات ١٩٥/٣ ،

اورآب کے آثار علمیہ کے متعلق ریکت دیکھی جائیں: بسروك ۸۸/٤، السعبر ۱۰۷/۳، تاریخ جرحان ص:۱۲۶۔ ۶۰۹ ججری میں مصرمین وفات پائی۔

(۲) محمر بن احمد بن محمد بن فارس، ابوالفتح البغد ادى ،محدث سالى حافظ بيس ،خطيب نے کہا: وہ حفظ و امامت دالے تنصے۔ جامع الرصافہ بغداد میں صدیث کی املاء کرائے تنصے، ۲۱۲ ہجری میں وفات پائی ،

ويكيس: تذكرة الحفاظ ٢٥٥/٣ ، تاريخ بغداد ٢٥٢/١ ٣٥٣\_٣٥٣

(٣) الد ہقان ہمجر بن عینی ،ابونصر خراسانی ،محدث اور صدوق ہیں۔

خطیب نے ان کاؤکر تاریخ بغداد ۲۱/۳ یا سی کیا ہے۔

(٤) ابوالحن النوری، چوٹی کے صوفیہ کرام ہے ایک بڑے عالم اور سردار، بغدادی ہیں، وہ ۲ ہجری میں وفات پائی۔ان کی اخبار بہت اور مشہور ہیں۔تصوف میں ان کے رسائل مطبوعہ ہیں۔

ريكس : تاريخ بغداده/۱۳۰ مطبقات السلسي : ۱۶۶ معلية الاونها، ۱۰۰ ۲۶۹ م. ۲۶۹ المدنية الاونها، ۱۰۰ ۲۶۹ م. ۲۶۳ ابن الملقن : ۲۶۳ مالقشيرية ۲۶۳ مالشعراني ۱۹/۱ مكشف المحدد س ۴۴۳ م. ۲۶۳

ائن البغوى الصوفی کے نام سے معروف ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا: کیا آپ کور الشخطی (۱) سے تن کوئی حدیث یاد ہے (اگر محفوظ ہے تو بیان فرما کیں) آپ نے فرمایا:
سے حدیث بیان کی السری نے حضرت معروف کرخی سے، انہوں نے ابن السماک سے،
الثوری (۲) سے روایت کرتے ہیں اور وہ امام اعمش (۳) رحمہم اللہ سے، وہ حضرت انس ؟
مالک دیا ہے کہ نبی اگرم کی نے ارشا وفر مایا:

(۱) السرى التقطى ، اپنے زمانے میں بغداد کے قطب ، اور شخ الصوفیہ ، جنید بغدادی کے خالواور شخ نے ان کی اخبار مشہور ہیں۔ ۲۰۱ ہجری میں وصال فر مایا اور شونیز بید میں جنید رحمہ اللہ کے پڑوس میں دفا ہوئے۔ دیکھیں: تاریخ بغداد ۱۸۷/۹ ، حلیة الاولیاء ، ۱۱۲۱/۱ ، السلمی : ۶۸ ، معاصرین سے جواد المرابط نے ان کی شخصیت پر تخصص کیا اور ایک رسالہ ' السری التقطی'' کے معاصرین سے جواد المرابط نے ان کی شخصیت پر تخصص کیا اور ایک رسالہ ' السری التقطی'' کے

عنوان سے لکھا، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣٩٨ هجري \_ (٥٥ ص)

(۲) الثوری، ابوعبراللہ، سفیان بن سعید الکوفی ، مسلمانوں کے براے علماء سے ہیں ، بزرگ محدثین میر سے ایک براے عالم تھے، ۷۷ ہجری میں ولادت ہوئی اور ۱۶۱ ہجری میں بصرہ میں وصال فر مایا۔ ان کی اخبار اور حالات زندگی کے لئے دیکھیں:

. تاریخ بغداد ۱/۱۹ ، ابن معین (۳۹۰ ص ۲۱۱ ج ۲) التقریب ۳۱۱/۱

(۳) الاعمش ، ابو محمد سلیمان بن مهران ، الفاری ، حدیث اور فقد کے بڑے علماء سے تھے۔ ۶۱ ہجری میں ولا دت بوئی اور ۱۶۸ ہجری میں وصال فر مایا۔ صدق اور روایات میں ثقد ہونے کی وجہ سے انہیں دور دوسے نوٹسے کی وجہ سے انہیں دومصحف'' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی اخبار کثیرہ ہیں۔

ويكيس: ابن سعد ٦ /٢٤٦، ابن خلكان ٢ ، ، ٤ ، التهذيب ٢٢٤/٤ ، تاريخ بغداد ٥/٥ ، تاريخ بغداد ٥/٥ ، تاريخ الاسلام ٥/٥ ، الحلية ٥/٥ ، واكثر احر محر الصبيب في ان كي شخصيت پر تخصص كيا مي "الاعتمش النظريف ، اخباره و نوادره " (سلسلة المكتبة الصغيرة ٥٠٠) جدة الدي محرى ١٩٨١م - (١٢٧ ص)

جوشخص ایئے مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری کرے تواس کے لئے اتنااجر و تواب ہوگا جیسے اس نے عمر بھراللہ تعالیٰ کی خدمت و بندگی کی۔ (۱)

محربن عیسی نے کہا: میں حضرت سری تقطی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے حضرت ان سے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے متعلق پوچھا: آپ نے بتایا کہ میں نے حضرت معروف علیہ الرحمہ سے ماء آپ فرماتے ہیں کہ ہیں کوفہ کی طرف ذکلا تو ہیں نے زاہدوں میں سے ایک شخص کو دیکھا جنہیں ابن ساک کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ہم سے علم کے متعلق بات جیست کی فرمایا: ہم سے حدیث بیان کی ثوری نے آئمش سے اس کی مثل (پوری حدیث)۔ چیت کی فرمایا: ہم سے حدیث بیان کی ثوری نے آئمش سے اس کی مثل (پوری حدیث)۔ خبر دی ہمیں ابومنصور القراز نے ، کہا: جم سے حدیث بیان کی علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احد بن جعفر القطیعی (۲) نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی علی بن محمد بن الحسن بن المرتزق الطرطوی نے ، کہا: میں نے ابوائحسین احمد (۲) بن محمد المائی سے ساء وہ کہتے ہیں: ہم المرتزق الطرطوی نے ، کہا: میں مناور میں احدیث عیف ہے۔ دیکھیں: ضعیف المصامع الصغیر (۱) المحلیة ۲ / ۲۰ ۲۰ (۲۰ ماروی حدیث عیف ہے۔ دیکھیں: ضعیف المصامع الصغیر (۱) المحلیة ۲ / ۲۰ ۲۰ (۲۰ حادیث الضعیفة (۲۰ ۲۷) مکارہ الاخلاق : ۲ (۲ کا دیث الضعیفة (۲۰ ۲۰ میں مکارہ الاخلاق : ۲ (۲ کا دیث الضعیفة (۲۰ ۲۰ میں مکارہ الاخلاق : ۲ کا دیث الضعیفة (۲۰ ۲۰ میں مکارہ الاخلاق : ۲ کا دیث الضعیفة (۲۰ ۲۰ میں مکارہ الاخلاق : ۲ کا دیث الضعیف المحدیث الضعیفة (۲۰ ۲ کا دیث الضعیف المحدیث الضعیفة (۲۰ ۲ کا دیث الضعیف المحدیث المحدیث

(۲) نسخہ (ف) میں غلط کھاہے: احمد بن ابوجعفر الطّوى، اور صحیح وہی ہے جوہم نے لکھاہے۔
میں کہتا ہوں: القطیعی ، احمد بن جعفر بن حمد ان ، ابو بکر ، بغداد کے مشہور محد ثین سے ہیں۔
اور قطیعی : غربی بغداد کے محلول سے ایک محلے قطیعة الدقیق کی طرف نسبت ہے ، ان سے
روایت کرنے والوں میں ابو نعیم اللاصفہانی اور ابوعبد اللہ الاصبہانی الحافظ شامل ہیں۔ آپ نے ایک جماعت
سے روایت کی ، ان میں عبد اللہ بن احمد بن ضبل ہیں۔ ۲۸ ۳ ہجری میں وفات پائی۔

ویکھیں: تاریخ بغداد ۷٤/٤ ، ابن ماکو لا ۱۰۰/ ، الانساب ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۱ ( ۳) احد بن محدث بیل ان کے حالات خطیب نے تساریخ بعداد ۶/۵ میں لکھے جی اور کہا: کہ آپ نے ابوالاحوص اور محد بن الہیٹم سے حدیث پڑھی اور آپ سے عبداللہ بن عدی الجرجانی نے بغداد میں دوایت بیان کی۔

ے حدیث بیان کی ابوالحسین احمد بن مجمد النوری نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی السر
(۱) بن المغلّس ابوالحن نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی حضرت معروف کرخی نے ، فر مایا: اسے حدیث بیان کی محمد (۲) بن السمّا ک نے توری سے انہوں نے اعمش سے اور انہوں نے حضرت انس بین مالک کے مناز مائے ہیں کہ رسول اللہ کے ارشاد فر مایا:
حضرت انس بین مالک کے سے ، فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ارشاد فر مایا:
جوشخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی حاجت بوری کرے تو اس کے لئے اتنا اج شواب ہوگا جیسے اس نے جے اور عمرہ کیا۔ (۳)

(١) السرى بن المغاس ، التقطى

" .... كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ كَمَنُ خَدَمَ اللَّهَ عُمُرَهُ "

اور پیشعیف حدیث ہے۔

و ياصين:

الاحادث الضعيفة (١٢٨٠) ضعيف الجامع الصغير ٢٤٠/٦

<sup>(</sup>۲) محمد بن السماك بمشهورزامداور عابد ہیں۔محمد بن سبیح، ۱۸۳ ہجری میں وفات یاتی۔

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير ميں ايك اور روايت وار دہوئی ہے۔

#### المديث الفامس: [5]

خبر دی ہمیں ابومنصور عبد الرحمٰن بن محد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمد ابن الحقاش نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمد ابن الحقاش نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمد ابن الحقاش نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی القاسم (۲) بن داؤ دالبغد آدی نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی محمد بن ابر اہیم الثامی نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی محمد بن ابر اہیم الثامی نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی محمد وف کرخی نے بکر بن محمد سے ، انہوں نے ضرار (٤) بن عمر و کہا: ہم سے حدیث بیان کی معروف کرخی نے بکر بن محمد سے ، انہوں نے ضرار (٤) بن عمر و کہا: ہم سے حدیث بیان کی معروف کرخی نے بکر بن محمد سے ، انہوں نے حضرت انس کے سے ، انہوں نے کی کہ نبی اکر م

(۱) وہ ابن رز توبیہ کے نام سے معروف ہیں۔

(۲) القاسم بن داؤ دالبغد ادی ،محدث ہیں ، جھے ہزار شیوخ ہے احادیث لکھیں ، ان ہے محدثین کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی۔ تاریخ بغداد ۲۰/۱۲

(٣) اصل میں البری ہے۔

(٤) ضرار بن عمرو، چوٹی کے معتزلی ،ضرار ہے کے شیخ اور سخت منکر حدیث ہیں۔اس کی گردن مارنے کا تھم دیا گیا تو حصیب گیا اور اس حالت میں وفات پائی۔اس کی موت ہارون الرشید کے زمانے میں ہوئی۔

ويكي المجروحين ١٠٨٠١، ميزان الاعتدال ٣٢٨/٢، لسان الميزان ٢٠٣/٣،

الفهرست : ٢١٥، ٢١٥ ، فضل الاعتزال : ٣٩١ ، سير اعلام النبلاء ، ٢١٥ ٥ ٥

### المديث السادس: [6]

خبر دی ہمیں محمد بن ابو منصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن احمد (۱) نے البقائے کہا: ہم سے حدیث بیان کی ابو الفتح (۲) محمد بن احمد الحافظ نے ، کہا: میں نے قراء ت کہا: ہم سے حدیث بیان کی ابو الفتح (۲) محمد بن جن بان کی الاعبال کی ابو عبداللہ محمد بن حسن بیان کی الکیا ابن الحسن (٤) المقر کی ء نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی الکیا الکیا (۲) نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی خلف بن ہشام المقر کی ء نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان (۱) الحسن بن احمد ، ابوعلی بن البناء ، الحسن بی البغد ادی ، فقیداور محدث ہیں ۔ ۲۷ کا ہجری میں وفات پا اور حربیہ میں دُن ہوئے۔ دیکھیں:

مناقب ابن حنبل: ٢٣ ٥ ، طبقات الحنابلة ٢٤٣/٢ ، الشذرات ٣٣٨/٣ ،

آپ کے آثارے ہے (تعلیقات بحوادث عصرہ فی بغداد \_ مخطوط فی الظاهریا ، ۱۵۶/۲) دیکھیں: برو کلمان ۱۳/۲

(۲) ابوالفتح ،محمد بن احمد بن ابوالفوارس ،حفاظ ہے ہیں۔صدق وامانت والے اور صلاح میں مشہور تھے۔ آپ خطیب بغدادی کے شیوخ سے ہیں۔ ۲۱۶ ہجری میں و فات پائی ،

ويكس : تاريخ بغداد ٢/١٥٣، تذكرة الحفاظ ٢٤٠/٣، العبر ١٠٩/٣

(٣) عبدالوماب بن محمد،البر از،البغد ادى،محدث بير\_

ان كے حالات حافظ ابن النجار نے "التاریخ ۲۸٥/۱ " میں لکھے ہیں۔

(٤) احمد بن الحسن المقرىء دبيس الخياط كے نام ہے معروف اور بغدادى محدث ہيں۔ دار قطنی نے ان کے متعلق کہا: میر نقیم ہیں۔ تاریخ بغداد ۸۸/٤

(٥) محد بن يجي ، الكسائي ، محدث بغدادي بير - تاريخ بغداد ٢١/٣

(٦) اصل میں غلطی ہے: وہاں الکنانی لکھا ہے۔

کی معروف کرخی علیہ الرحمہ نے ، کہا: ہم سے حدیث بیان کی بکر بن تخلیس نے ، کہا ہم سے حدیث بیان کی بکر بن تخلیس نے ، کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان توری نے عمروبن دینار (۱) جمہم اللہ سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے اوروہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں:

آپ بھے نے ارشاد فرمایا: جس نے سونے کے وقت کہا:

اَللَّهُم لَا تُومِّنَا (٢) مَكُركَ، وَ لَا تُنسِنَا ذِكْرَكَ، وَ لَا تَهُتِكُ عَنَّا سِتُركَ، وَ لَا تَهُتِكُ عَنَّا سِتُركَ، وَ لَا تَجْعَلُنَا مِنَ الْغَافِلِيُنَ، اَللَّهُمَّ ابْعَثْنَا فِي اَحَبِ السَّاعَاتِ اللَّيُكَ سِتُركَ، وَ لَا تَجْعَلُنَا مِنَ الْغَافِلِيُنَ، اَللَّهُمَّ ابْعَثْنَا فِي اَحَبِ السَّاعَاتِ اللَّيُكَ حَتَّى نَذُكُركَ فَتَجَعِلُنَا وَ نَسُأَلُكَ فَتُعَظِينَا، وَ نَدُعُوكَ فَتَجِيْبَ لَنَا، وَ نَسُتَغُفِرَكَ فَتَعُفِرَ لَنَا.

اے اللہ تو ہمیں اپنی خفیہ تد ہیر سے بے خوف نہ بنا، اور تو ہمیں اپنا ذکر اور اپنی یا و سے غافل نہ کر، اور تو ہمیں غافلوں سے نہ بنا، اے اللہ تو ہمیں اللہ تو ہمیں اللہ تو ہمیں اور تو ہمیں غافلوں سے نہ بنا، اے اللہ تو ہمیں اینے محبوب لمحات میں جگا یہاں تک کہ ہم مجھے یاد کریں اور تو ہمار اذکر فرمائے اور ہم تجھ سے سوال کریں تو تُو ہمیں عطافر مائے ، ہم جھ سے دعا مائکیں اور تو ہماری دعا قبول فرمائے ، ہم جھ سے دعا مائکیں اور تو ہماری دعا قبول فرمائے ، ہم جھ سے دعا مائکیں اور تو ہماری دعا قبول فرمائے ، ہم جم جھ سے دعا مائکیں اور تو ہماری دعا قبول فرمائے ، ہم جاری ہیں عباس، عبار ہمی عبار اور انس بن ما لک ﷺ سے احادیث روایت کیں۔ ۲۶ ہجری میں ولا دت اور جاری میں وفات ہے۔

طبقات ابن خياط: ٢٨١، تاريخ ابن خياط: ٣٦٨، تاريخ الفسوى ١٨/٢، العقد الثمين ٣٧٤/٦، التهذيب ٢٨/٨، طبقات الحفاظ: ٣٣، طبقات العراء ١٠٠٠، مسير اعلام النبلاء ٥٠٠٠-٣٠٠، تاريخ الاسلام ١١٤/٥

(٢) تسخد (ق) يل بي: اللهم امنا مكرك ....، اوروه غلط بــــ

مين كهتا مول تنزيل العزيز ميل ب ﴿ أَفَامِنُوا مَكُو اللَّهِ ج ..... ﴾ [الاعراف ٧: ٩٩]

تجھے ہے بخشش طلب کریں تو تو ہماری مغفرت فرمائے۔

(بندہ جب بید دعا مانگاہے تو) اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی محبوب گھڑیوں میں ایک فرشتہ جھیجنا ہے جواُسے جگاتا ہے۔ پس اگر وہ اٹھ جائے فبہا ور نہ فرشتہ جھیجنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک اور فرشتہ جھیجنا ہے پس اگر بندہ اٹھ جائے فبہا ور نہ وہ فرشتہ اپنے پہلے (۲) ساتھی کے ور نہ وہ فرشتہ اپنے پہلے (۲) ساتھی کے مراتھ قیام کرتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ اس کے بعد اٹھ جائے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اٹھ جائے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان فرشتوں کا نو اب لکھ دیتا ہے۔ (٤)

(۱) ابن النجار میں بیعبارت زیادہ ہے:

وَ إِلَّا صَعِدَ الْمَلَکُ ، فَعَبَدَ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ ، ثُمَّ يَعُرِجُ إِلَيْهِ مَلَکُ آخَرُ فَيُوقِظُهُ. ورنه فرشته آسان کی طرف چلاجا تا ہے اور آسان میں الله تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھراس کی طرف دوسرا فرشته اثر تا ہے اور اسے جگا تا ہے۔

<sup>(</sup>٢) ابن النجار ميں بيالفاظ بيں ہيں۔

<sup>(</sup>٣) ابن النجار ميں بيالفاظ نيس بيں۔

<sup>(</sup>٤) ابن النجار نے اس کی تخریخ تنج ' ذیل تاریخ بغداد ۱ /۳۸۵ ' میں کی ہے۔ اور بیر صدیث کنز العمال ۱ ۶۷/۶ میں مختصر ہے۔

المديث السابع: [7]

خبر دی ہمیں محمد ابن ناصر اور محمد ابن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمد بن احمد بن نصر بن بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن عبد الله (۱) الحافظ نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن نصر بن (۲) منصور المقری ء نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے احمد بن الحن بن علی (۳) المقری ء ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے خلف وئیس نے ، کہا: خبر دی ہمیں نصر بن داؤ دلنجی (۶) نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے خلف (۵) المقری ء نے ، کہا: میں حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کو کشر ت سے بید عامائکتے سنا کرتا تھا۔ آپ کہتے:

اَللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَ جَوَارِ حَنَا بِيَدِكَ لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنُهَا شَيْئًا ، فَإِذَا فَعَلُتَ ذَلِكَ بِهِمَا ، فَكُنُ اَنْتَ وَلِيَّهُمَا. (٦)

اے اللہ! بے شک ہمارے دل اور ہمارے تمام اعضاء تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو نے ہمیں ان میں کا دنی ما لک بھی نہیں بنایا ہوجب تجھے ایسا ہی کرنامنظور تھا تو ان کا (۱) وہ:ابوئیم حافظ اصفہانی ہیں۔

(۲) احد بن نصر بن منصور، ابو بکرالشد انی البصری مشہور امام اور بڑے قراء سے بیں۔ ۳۷۳ ہجری میں وقات یائی۔ طبقات القراء ۱۶۶۸

(۳) احمد بن الحسن بن علی ، ابوعلی ، المقر ی ء ، دبیس کے نام ہے معروف ہیں۔ ان کے حالات گزر چکے ہیں دیکھیں: تاریخ بغداد ۸۸/٤

(٤) نصر بن داود نجی ،ان کے حالات آرہے ہیں۔

(٥) وہ: خلف بن ہشام ہیں،ان کے حالات آرہے ہیں۔

(٦) ويكيس : طبقات السلمى : ٨٦، الحلية ١٦٧/٨

ولى ومدد گار بن جا\_

میں نے کہا: اے ابو محفوظ! میں آپ کو کشرت سے بید دعا مانگتے سنتا ہوں، کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے؟ فرمایا: ہاں

حدیث بیان کل ہم سے بکر بن ختیس نے حضرت سفیان توری سے انہوں نے ابو الزبیر سے (۱)، انہوں نے حضرت جابر ہے سے (۲) کہ نبی کریم کے بید دعاما نگا کرتے تھ (۳)

الزبیر سے (۱)، انہوں نے حضرت جابر ہے سے (۲) کہ نبی کریم کے بید دعاما نگا کرتے تھ (۳)

خبر دی ہمیں ابو منصور عبد الرحمٰن بن مخد نے ،خبر دی ہمیں احد بن علی بن ثابت نے ،

کہا: خبر دی ہمیں الا زہری (٤) نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے سلیمان (٥) بن محد بن احمد

(۱) ابو الزبیر ، محمد ہن ملم بن تدرس ، المکی ، محدث صدوق ہیں مگر تدلیس کرتے تھے۔ ۱۲۸ اورایک روایت کے مطابق ۲۲۱ ہجری میں وفات یائی ،

خلاصة تذهیب الکمال : ۳۰ ، التقریب ۲۰۷۲ ، طبقات ابن خیاط : ۲۸۱ (۲) جابر، وه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری ، ابوعبدالرحمٰن صحابی اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ عقبہ میں شرکب ہوئے ، انیس غزوات میں شرکت فرمائی ، ۷۸ اور ایک روایت کے مطابق ۷۲ ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا ، خیلاصة تبذهب الکمال : ۵۰ ، التقریب ۱۲۳/۱ ، ابین معین (رقم ۲۱۲) ، طبقات ابن خیاط : ۲۰ ) ، طبقات ابن خیاط : ۲۰ )

۲۱۲) ، طبقات ابن حیاط ۲۰۲ (۳) الحلیة ۲۹۷۸ ، اوریخ معیف حدیث ہے، دیکھیں: الحاسع الصغیر ۱۹۷۸ (۳) الحلیة ۳۶۷۸ ، اوریخ معیف حدیث ہے، دیکھیں: الحاسع الصغیر ۱۹۷۸ (۶) اصل میں زہری غلط لکھا ہے، اور الازہری: یہان کے دادا کی طرف نبیت ہے، عبید الله بن احمد بن عثمان ، ابو القاسم ، المعروف بابن السوادی ، (سواد العراق) کی طرف نبیت ہے، محدث اور صدوق عثمان ، ابو القاسم ، المعروف بابن السوادی ، (سواد العراق) کی طرف نبیت ہے، محدث اور صدوق ایس النامی الله بن المعروف بابن السوادی ، (سواد العراق) کی طرف نبیت ہے، محدث اور صدوق وفات پائی ۔ ویکھیں: تاریخ بغداد ۶۰۰۳ ، الانساب ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۱۸۰۷ (۵) الثابر، سلیمان بن محمد ابوالقاسم ، لقب شاہد ہے کیونکہ قاضوں کے پائی گواہی دیتے تھے، محدث ہیں۔

٣٧٨ جرى ميل بغداد ميل فوت بموئے اور خيزران كے قبرستان ميل دفن بموئے ـ تاريخ بغداد ١٤/٩

الثامد في المها: حديث بيان كى جم ت ابوعلى احمد (١) بن حسن المقرى عن المها: حديث بيان كى جم ت البوعلى احمد (١) بن حسن المقر كاء في المها من المها عن المها المها عن ا

اَللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا (٤) وَ نَواصِيَنَا بِيَدَيُكَ (٥)، لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْئًا ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهَا ، فَكُنُ اَنْتَ وَلِيَّهَا وَ اهْدِهَا اللَّي سَوَاءِ السَّبِيُلِ .

اے اللہ! بے شک ہمارے دل اور ہماری پبیثانیاں تیرے قبضهٔ قدرت میں ہیں تو نے ہمیں ان میں کسی کا ادنیٰ مالک بھی نہیں بنایا ،سو جب تجھے ایسا ہی کرنامنظور تھا تو ان کا ولی و مددگار بن جااور انہیں سید ھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔

میں نے کہا: اے ابو محفوظ! میں آپ کو کثرت سے بید عاما نگتے سنتا ہوں ، کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی حدیث سی ہے؟ فرمایا: ہاں

حدیث بیان کی ہم سے بکر بن تُنگیس نے حضرت سفیان توری سے ، انہوں نے ابو

(١) اصل مين (احمد بن الحسين) ہے۔ ديکين: طبقات القراء ٢١١٤

(۲) نصر بن داؤ دین منصور ، صنعانی ، نبخی ، بغداد میں سکونت اختیار کی اور و ہیں درس حدیث دیا۔ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔ ۲۷۱ ہجری میں و فات یائی۔

خلنجی (خلنج) کی طرف نبست ہے جو کہ کلڑی کی ایک قتم ہے۔

ويكس : تاريخ بغداد ٢٩٣/١٣ ، الانساب ٥/٦٦ ١ ١٦٧ ١

(٣) خلف بن ہشام بن تعلب، ابومحمد البرز ارء الممقر یء۔ ان کے بارے میں ابن عنبل نے فر مایا: اللہ کی شم وہ ہمارے بیں ابن عنبل نے فر مایا: اللہ کی شم وہ ہمارے بزد یک ثقد المین ہیں، وہ (شراب) پئیں یا نہ پئیں کیونکہ وہ نبیذ تاویل کی بنا پر پینے تھے۔ پھر انہوں نے توبہ کرلی۔ ۲۲ ہجری میں بغداد میں وفات یائی۔ تاریخ بغداد ۲۲/۸

(٤) تاريخ بغداد ١٩٩/١٣ مطبقات السلمي

(٥) اصل میں "بِیدِک "كالفظ ہے، اور اس كى صحت "الاصول" ہے وئى ہے۔

الزبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رہا ہے کہ نبی کریم بھی بید عاما نگا کرتے تھے۔

یہ وہ حدیث ہے جسے ابوعبدالرحمٰن (۱) استمی نے ذکر کیا اور بیرگمان کیا کہ معروف کرخی علیہ الرحمہ نے اس کے سواکوئی حدیث روایت نہیں کی۔ حالانکہ ہم اس سے پہلے چے حدیث روایت نہیں کی۔ حالانکہ ہم اس سے پہلے چے حدیث روایت نہیں کی۔ حالانکہ ہم اس سے پہلے چے حدیث روایت نہیں کی۔ حالانکہ ہم اس سے پہلے چے حدیث روایت نہیں کہ حکے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) طبقات الصوفية : ۸٦ ميس الملمى نے فرمايا: "و اسند الحديث " اوراس كے علاوہ كوئى قول ذكر نہيں كيا۔ اوراس حديث كم تعلق و يكھا جائے: الجامع الصغير ١٩٧/١

### پانچواں باب:

ان ا حا دیث کے ذکر میں جو آپ کواسر ائیلیات سے پہنچیں خبر دی ہمیں محمد ان یعنی محمد بن ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں محمد ان یعنی محمد بن ناصر اور محمد بن عبد اللہ بن محمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد اللہ بن محمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں یکی (۲) بن علی المدیر حدیث بیان کی ہم سے احمد بن حسین (۱) المسحد تَّاء نے ، اور خبر دی ہمیں ابوالحسن ابن و ڈ تو کئے نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسن ابن و ڈ تو کئے نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عثان بن احمد الدقاق نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عثان بن احمد الدقاق نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عقان بن احمد الدقاق نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عقان بن احمد الدقاق نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے جعفر بن محمد بن عباس نے (۲)

اورخبردی جمیس محمد بن ابومنصور نے ، کہا: خبر دی جمیس عبد القاور بن (٤) محمد نے ، کہا: (۱) احمد بن الحنداد بین سکونت اختیار (۱) احمد بن الحنداد بین سکونت اختیار کی اور و ہیں حدیث کا درس دیا۔ ۹۹ جمری میں و فات پائی۔ من ولا دت ۲۰۸ جمری تھا۔

تاریخ بغداد ۹۸\_۹۷/۶

(٢) يجيٰ بن على المدير ، المعروف بابن الطراح ، ان كے حالات كزر يجے بيں۔

(٣) جعفر بن محر بن عباس، ابوالقاسم الكرخی ،محدث ہیں ،خطیب نے کہا: بابیا فی کے نام ہے معروف ہیں ، ان کے بارے عبداللہ بن عدی نے کہا: حدیث چراتے تھے اور ان لوگوں کے نام ہے روایت کرتے تھے جنہیں و یکھانہیں ہوتا تھا۔، واقطنی نے کہا: جعفر بن محمد بن العباس ،کسی شے کے برابرنہیں تھے۔

تاريخ بغداد ٢٠٨/٧ ، ميزان الاعتدال ٢٠٨/١

(٤) عبدالقادر بن محمد بن بوسف، ابوالقاسم ، محدث اور مقری ، بین ، ۲۶ ، جمری میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۱ ۱/۱۱ خبردی ہمیں ابراہیم (۱) بن عمر بر مکی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبید اللہ بن عبدالرحمان (۲) الز ہری نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبید اللہ بن عبدالرحمان (۲) الز ہری نے ، کہا: حدیث نے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے ابوالحن احمد بن محمد بن یز بد (۳) الزعفر انی نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے احمد بن (۱۰) ابراہیم بیان کی ہم سے احمد بن (۱۰) ابراہیم الدور قی نے ، کہا:

(۱) ابراہیم بن عمر بن احمد ، ابواسحاق البرمکی ، البغد ادی ، اور البرمکی ، بغداد کے ایک گاؤں کی طرف نبیت ہے جس کا نام البرمکیہ ہے۔

> اورابوالحق محدث ابن محدث ہیں۔جامع منصور بغداد میں ان کا ایک حلقہ تھا۔ د ٤ ٤ ہجری میں فوت ہوئے۔

تــاريخ بغداد ٦ /١٣٩ ، مـنــاقــب ابن حنبل:٥٢٠ ، الانساب ٢ /١٦٨ ، طبـقات الـحنابلة ٢/٠٩١

(۲) الزہری، عبیداللہ بن عبدالرحمٰن ، عابدین زاہدین سے تھاور تقدیقے۔ ۳۸۸ ہجری میں وفات پائی ان کا من والات ۲۹۰ ہجری تھا۔ مجاب الدعاشے۔ تاریخ بغداد ، ۳۲۸/۱ ، الانساب ۳۲۹/۲ (۳) الزعفرانی ، ابوالحس احمد بن محمد ، البغد ادی ، محدث ، ۶۲۷ ہجری میں بغداد ہیں وفات پائی۔ اور شونیز یہ میں دفن ہوئے۔ اور زعفرانی کی ایک پرانے گائی کی طرف نبیت نے بوزعفرانی کے نام سے معروف ہے۔ تاریخ بغداد ۲۸۰/۶

میں کہتا ہوں: میرگا وُل اب بھی موجود ہے اور بغدا داور مدائن کے درمیان موطل کے راستے پر واقع ہے۔سلمان پاک اور بعد میں معسکر الرشید کے نام ہے۔

(٤) اصل میں نقال کی بجائے ''قَالُوا'' ہے۔

(٥) الدور قی ، احمد بن ابراہیم بن کثیر ، ابوعبداللہ البغد ادی ، الحسنیلی محدث اور ثقه ہیں ۔ عسکر میں ٢٤٦ ہجری میں وفات بائی۔ان کاسن ولا دت ٧٨ ، ہجری ہے۔

اور الدورتی عرف خاص کی طرف نسبت ہے جس کا اطلاق ان نوجوانوں پر ہوتا جو عابد زاہد بنتے تنصہ طبقات البحنابلة: ۱۲، الانساب ۴۰۶۰ ، تاریخ بغداد ۲/۶-۷ میں نے معروف کرخی علیہ الرحمہ سے سنا ، آپ فرماتے تھے: اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا(۱): میر سے پندیدہ بندے وہ مساکین ہیں (۲) جومیری بات سنتے ہیں ، میرائمکم مانتے ہیں ، ان کی کرامت رہے کہ میں انہیں و نیانہیں عطافر ما تا تا کہ وہ میری اطاعت سے پھرنہ جا کیں۔

اورمهروانی نے کہا: تا کہ وہ میری اطاعت چھوڑ کرکسی اورطرف نہ مشغول ہوجائیں خبردی ہمیں المحدیث میں تابت نے ، کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی بن تابت نے ، کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی بن تابت نے ، کہا: خبردی ہمیں ابوعبداللہ محمد بن عبد الواحد (٣) نے ، کہا: خبردی ہمیں عبد العزیز بن احمد الحرقی نے ، کہا: حبر دی ہمیں عبد العزیز بن احمد الحرقی نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے محمد بن ابراہیم بن محمد بن خالد بن یزید نے ، .....

اور خبر دی ہمیں ابو منصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی نے ، کہا: خبر دی مجھے حسن بن ابوطالب نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن بن ابوطالب نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے بوسف القو اس نے ، کہا: خبر دی ہمیں الراہیم بن محمد بن ہمل نیشا بوری نے ، اور خبر دی ہمیں القر از (٤) نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی نے ، کہا: حدیث بیان کی عثمان بن احمد الدقا ق علی نے ، کہا: حدیث بیان کی عثمان بن احمد الدقا ق علی نے ، کہا: حدیث بیان کی عثمان بن احمد الدقا ق (۱) یعنی: حدیث بیان کی عثمان بن احمد الدقا ق

(۲) اصل میں اور تسخد (ق) میں المساکین کالفظ ہے اور بی غلط ہے؟ ورکی علط ہے؟ درکی علم ہے؟ درکی علم ہے کا درکی علم ہے کا درکی مناقب الابرار (ق/۲۱) ، الحلیة ۲۱۱۸

(٣) محمد بن عبدالواحد بن محمد ، ابوعبدالله البرز ار ، ابن ذوج الحرة كے نام ہے معروف اور محدث كثير السماع بيل محمد بن عبدالوں من برانى كما بيں نتج ويں اور خطيب نے ان ميں ہے بعض خريد ليس ۔ ثقه تھے۔ بغداد ميں محروف الرخى كے قبرستان ) ميں وفات پائى اور باب الدير ( شيخ معروف الكرخى كے قبرستان ) ميں وفن ہوئے۔

تاریخ بغداد ۲/۱ ۳۲۱ ۳۲۱

(٤) القرزاز: وه ابومنصور القرزاز ہیں۔

نے، کہا: خبر دی ہمیں کیجی بن ابوطالب نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے ابو محفوظ کرخی ۔ کہا: حدیث بیان کی ہم سے رہے (۱) بن سے نے حسن (۲) سے، انہوں نے حضرت عاکشہ الله عنها ہے ، فرماتی ہیں: اگر میں یا وَل ، اور ابن رزق نے کہا کہ آپ نے فرمایا: اگر میں ا القدرد يھول تو ميں اللہ تعالی ہے عفواور عافيت کے سوا کچھے نہ مانگوں۔ (۳)

## خبردی ہمیں ابو بکر ابن صبیب (٤) الصوفی نے ، کہا:

(۱) رہے بن مجبع ،سعدی ،محدث ، نقد،صدوق اور بڑی شان والے سادات مسلمین سے تھے۔سب يهكي سيات كتاب تصنيف كي اور ابواب بنائے - ١٦٠ جرى ميں ارض الهند ميں غازى كى حيثيت ـ وفات پائی۔ابن ابی عروبہ کے نام سے معروف ہیں۔

تاریخ ابن معین (رقم۲ ۲۵۲) ، التقریب ۱/۵/۱ ، ابن سعد ۲۷۷/۷ ، تاریخ ۱ خياط: ٢٠٤٠، الطبري ١٢٨/٨ ، التهذيب ٢٤٧/٣، حلية الاولياء ٢٠٤/٦، العبر ٢٤/١ المجروحين ٢٩٦/١ ، سير اعلام النبلاء ٢٨٧/٧

(٢) وه: امام حسن بصرى رحمه الله بين -

(٣) خطیب نے اس کی تخریج کی، تاریخ بغداد ٦ /١٦٣، ١٩٩/١٣، مسند ابن حنبل ٦ /٢٨ ٣٠/١، ٢٠٨، الترمذي (رقم ١٣٥٣) ابن ماجة (رقم ٣٨٥٠) المستدرك للحاكم٧١/١٣ اورديكين: مشكاة المصابيح ١/٦٤٦، الحلية ٢/٢٦، جامع الاصول ٢٥/٤ سير اعلام النبلاء ٢٤٧/٩

(٤) ابوبکر بن حبیب صوفی ،محمد بن عبدالله بن حبیب ،العامری ،البغد ادی ،ابن خباز کے نام سے معروف ہیں ، ابن الجوزی کے شیوخ سے ہیں ، آپ نے ان سے زیادہ انڈ کیا ہے ،عفت وصدق والے اور محد تھے۔اپنے زمانے میں اقطاب صوفیہ سے تھے۔ ۶۶۹ ہجری میں بیدا ہوئے اور ۳۰ ہجری میں وفات یائی۔ بغداد میں قراح ظفر میں اینے رباط میں وقن ہوئے۔

المنتظم ١/١٦ ، مشيخة ابن الجوزي :١٤٣ ـ ١٤٥ ، البداية والنهاية ١١/١١٢

[ خبردی ہمیں علی (۱) بن ابوصاد ق نے ] کہا: خبردی ہمیں ابن (۲) باکویہ نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے ابوالفضل العطار نے ، کہا: خبردی ہمیں جعفر (۳) الخلدی نے ، کہا: خبردی ہمیں جنید (٤) نے ، کہا: خبردی ہمیں معروف کرخی رحمہ اللہ نے ، کہا: میں فیردی ہمیں معروف کرخی رحمہ اللہ نے ، کہا: میں نے جعفرصا دق رحمہ اللہ تعالی (۵) سے سنا ، آپ فرماتے ہیں :

(۱) علی بن ابوصادق، ابوسعد الحیری، صوفی محدث، نیشا بوری بیں۔ ان کے حالات المشتبه ۱۸۵۱ میں بیں۔ بریکٹول کے اندر کی عبارت نسخہ (ف) سے ساقط ہے۔

(۲) ابن باکویہ جمیر بن عبداللہ بن باکویہ الشیر ازی ، ابوعبداللہ ، صوفیہ کرام سے تھے ، ان کی اخبار و حکایات جمع کیں ، محدث اور صادق ہیں ، ان سے امام قشری وغیرہ نے روایت لی۔ ۲۵ جمری میں فوت ہوئے ، ویکسیں : الانساب ۲/۲ ۵ ، لسان المیزان ۵/۰ ۲۳ ، المنتخب للفارسی (ق/۲-م) ایک روایت کے مطابق آپ ۲۸ کا جمری میں فوت ہوئے۔

(۳) جعفر خلدی، ابن محد بن نصیر، اکابر صوفیہ ہے ہیں، ساٹھ جج کئے۔ ۲۶۸ ہجری میں و فات پائی۔ (٤) الجنید، البغد ادی، القوار بری، ابن محد ابوالقاسم، مشہور ہے کہ آپ مفتی الثقلین کے نام ہے معروف تھے۔ ۲۹۸ ہجری میں وصال فرمایا۔

آپ کی تربت آج بھی جانب غربی بغداد میں مرجع خواص وعوام ہے اور آپ کے نام ہے جانی جاتی ہے۔ آپ کی تربت آج بھی جانب غربی بغداد میں مرجع خواص وعوام ہے اور آپ کے نام ہے جانی جاتی ہے۔ آپ کی جرمیارک مبحد صغیر میں ہے۔ ایم ایک ایک ایک میں دوبارہ تغییر ہوئی۔ آپ کی اخبار کثیرہ ہیں۔

ويكسين:طبقات السلمى:٥٥١، ابن السلقن: (٢١) تاريخ بغداد ٢٤١/٧، السبكى ٢٤١/٢، القشيرية:٢٠، مرآة الجنال ٢٢١/٢،

اورسید محمسعید الکردی کا آپ کے حالات پر بنام 'المجنید' ایک لِطیف رسالہ ہے جودمشق میں ۱۹۶۹ میں طبع ہوا۔ اور ڈاکٹر علی حسن عبد القادر نے آپ کے رسائل لندن سے ۱۹۲۲ میں شائع کئے۔ دیکھیں: طبقات الاسنوی ۳۳٤/۱ کا حاشیہ۔

(۵) جعفرصا دق بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابوطالب على ١٤٨ جم ي ميس وصال فر مايا ـ

حضرت سلیمان النظافی این تخت پرجلوہ افروز تھے۔ آپ کے سامنے دو چڑیاں کھیلا رہی تھیں، آپ ہنس پڑے۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے نبی! آپ کیوں ہنے؟ فرمایا: چڑیوں کی وج سے بنتی نہیں کی بلکہ ہڑ ہے۔ سرنے مادہ چڑیا سے کہا: میں نے تیرے ساتھ خوا ہش نفس کی وجہ سے جفتی نہیں کی بلکہ ہڑ لئے جفتی کی ہے تا کہ ہمارے ہاں ایک بچے بیدا ہوجواللہ تعالی کی حمدوثنا کرے اوراہ یادکر ہے۔ بھر ( نرنے ) فتم کھائی اور کہا اس ذات کی فتم جس نے آسانوں کو بلند کیا اور زمین کہ بھیا ہے جو اللہ تعالی کی تبیج نہ کرے اور میر بے کھیا یا ہے فرعون کا ملک ہو، اور اگر تو ایک ایسا بچہ جیے جو اللہ تعالی کی تبیج نہ کرے اور میر بے لئے فرعون کا ملک ہو، اور اگر تو ایک ایسا بچہ جنے جو اللہ تعالی کی حمد وثنا کرے تو یہ مجھے حضر سے سلیمان کے ملک سے بھی زیادہ پہند ہے جو یہاں بیٹھے ہیں۔

خبردکی ہمیں ابن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں رزق [اللہ](۱) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ازق اللہ ](۱) نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثان بن احمہ الدقاق نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے اسحاق بن ابراہیم (۲) النحنگلی نے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے معروف کرخی بیان کی ہم سے اسحاق بن ابراہیم (۲) النحنگلی نے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے معروف کرخی رحمہ اللہ کے بھیجے حسن (٤) بن عیسی نے ، کہا: میں نے اپنے بچچا معروف بن الفیر زات سے سا، آپ فرماتے ہیں میں نے بکر بن شیس کوفر ماتے ہوئے سنا، وہ کہ درہے تھے: تو کیسے پر ہیز سنا، آپ فرماتے ہیں میں نے بکر بن شیس کوفر ماتے ہوئے سنا، وہ کہ درہے تھے: تو کیسے پر ہیز (۱) نسخہ (ق) سے زیادہ ہے اور وہ: رزق اللہ بن عبدالو ہاب، ابو محمد سے ان کے حالات گزر چکے ہیں (۲) ابن بشران علی بن محمد ابوالحسین ، المعدل ، الاموی البغد ادی ، خطیب بغدادی کے شیوخ سے ہیں ،

۱۲۰/۳ بجری میں وفات پائی، تاریخ بغداد ۹۸/۱۲ ، العبر ۱۲۰/۳ العبر ۱۲۰/۳ الدیباج، کو التی اورآپ، کتاب الدیباج، کے الحتی استاق بن ایرا بیم محدث ہیں۔ ۲۸۳ ججری میں وفات پائی اورآپ، کتاب الدیباج، کے مؤلف ہیں۔ الانساب ۶۱۵ ، میزان الاعتدال ۱۸۰/۱

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد ۳۰٤/۷، سیر اعلام النبلاء ۴۰،۹ سیر آپکانام طلی سے دسن بن عیسی، کی بجائے دیمشری سیسی، کی بجائے دیمشری سیسی، کھا ہے۔

گاربن سکتاہے حالانکہ تونہیں جانتا کہتو کس سے پر ہیز کرے۔

خبردی ہمیں محد بن ابن ناصراور محد بن عبدالباتی نے ، فرماتے ہیں : خبردی ہمیں حمد بن احد نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد (۲) بن جعفر نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد (۲) بن جعفر نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے احمد بن حسین بن ناصر نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے احمد بن ابراہیم الدور تی نے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے معروف ابو حدیث بیان کی ہم سے احمد بن ابراہیم الدور تی نے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے معروف ابو محفوظ نے ، کہا: میں نے بکر (لیمن ابن حتیس) سے سنا، فرماتے ہیں (۳): وہ خص کیے متی بن سکتا ہے جونہیں جانتا کہ کس کس چیز سے پر ہیز کرنا ہے؟ پھر معروف نے فرمایا: جب تم اچھی طرح سے تو ہیں جانتا کہ کس کس چیز سے پر ہیز کرنا ہے؟ پھر معروف نے فرمایا: جب تم اچھی طرح سے تقوی طرح سے تقوی اختیار نہیں کرو گے تو سود کھاؤ گے (٤)، اور جب تم اچھی طرح سے تقوی اختیار نہیں کرو گے تو داستے میں جب تہمیں کوئی عورت ملے تو اپنی آئکھوں کو نیچا نہیں کرو گے اور جب تم اچھی طرح سے تقوی اختیار نہیں کرو گے تو تم اپنے کند ھے پر تلوار رکھاو گے۔ اور جب تم اچھی طرح سے تقوی اختیار نہیں کرو گے تو تم اپنے کند ھے پر تلوار رکھاو گے۔

پھرفرمایا:اورمیری یہ مجلس اختیار کرو، شاید مناسب ہے کہ تم تقوی اختیار کرلو، اور تمہرا میرے ساتھ یہاں تک (ہ) مجد میں آنا، تو ہمارے لئے زیادہ مناسب ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔کیا حدیث شریف میں نہیں آیا (۲) ؟ متبوع کے لئے ایک فتنہ اور تا بع کے لئے ایک فتنہ اور تا بع کے لئے (۱) ابونیم سے لے کراحمہ بن میں بن ناصر تک اسا فینے (ق) سے ساقط ہیں۔

(٢) عبدالله بن محمد بن جعفر،ابوات ابن حیان، حافظ اور مصنف ہیں، ٣٦٩ ہجری میں وفات پائی۔آپ

ك حالات ك لئريكيس: الاعلام ٢٦٤/٤، معجم المؤلفين ١١٤/٦

(٣) 'يَقُولُ 'كَالْفَظُ اصل عصماقط مه، اورديكيس الحلية '

(٤) الحلية ١٥٥٨ ، سير اعلام النبلاء ١٩٠٩ ٢٤١ ٢٤

(٥) نسخه (ق) مِن ألِي الْمَسْجِدِ" كَي بِجائة "مِنَ الْمَسْجِدِ" كَالْفَاظ بِيلِ

(٦) حلية الاولياء ١٩٥٨٨، سير اعلام النبلاء ٩٠.١٩

ذلت اوررسوائی ہے۔

خبر دی ہمیں ابوالسعا دات احمد بن احمد (۱) بن المتوکلی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکا احمد بن المتوکلی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسن محمد بن احمد بن رزق اور ابوالحسین علی بن محمد بن احمد بن رزق اور ابوالحسین علی بن محمد بن بشران نے ، کہا: حدیث بیان کا بن بشر دی ہمیں اسماعیل بن محمد (۲) الصفار نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے معروف ہم سے معروف کرنی نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے معروف کرخی نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے معروف کرخی نے ، کہا: جدیث بیان کی ہم سے معروف کرخی نے ، کہا: بکر بن ختیس بیان کی ہم سے معروف

بےشک جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم ہرروز سات مرتبداس وادی سے پناہ مانگر ہے۔ اور بےشک وادی میں ایک گہرا کنواں ہے کہ وادی اور جہنم ہرروز سات باراس کنویں سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن کو یا داور روایت کرنے والے فاسقوں کو اس میں آگے بڑھا بر حالے گا۔ تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بھی پہلے ہمیں جائے گا۔ تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بھی پہلے ہمیں (۱) التوکل، احمد بن احمد ابن المتوکل، ابوالسعا دات ، متوکل عبای کی اولا دسے ہے اورای کی طرف اس کی نسبت ہے۔ ۱۶۶ ہجری میں ولادت اور ۲۱ ہ میں وفات ہوئی۔ باب الدیر (مقبرة الکرخی) کے قبرستان میں دنن ہوئے ، اور آپ ابن الجوزی کے شخ ہیں۔

مشيخة ابس الحوزي :٦٥-٦٧ ، المنتظم ١٠ ٧/ ، العبر ٤٩/٤ ، مرآدة الزمان ١٢٦/٨ ، مرآة الجنان ٢٢٧/٣ ، النجوم الزاهرة ٢٣٢/٥

(۲) اساعیل بن محمر، ابوعلی الصفار بخوی محدث، ۳۴۱ میں بغداد میں وفات پائی۔حضرت معروف کرخی رحمہ الله کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوئے۔

تاریخ بغداد ۳۰۳/۱ ، انباه الرواة ۲۱۱۱ ، بغیة الوعاة ۴۵۱۱ ، العبر ۲۰۲۲ (۳) (۳) العبر ۲۰۲۲) زکریابن یجی المروزی محدث بین، بغداد مین سکونت اختیاری ۷۷،۰۰۰ جری مین وفات پائی ـ
تاریخ بغداد ۴۶۰/۸ ، لسان المیزان ۲۸۰/۲ ، المیزان ۷۲/۲

(٤) منقول عنه في: التخويف من النار ، لابن رجب ، ص ٩٣:

بروهایا گیا یعنی ہم سے ابتداء کی گئی۔ انہیں کہاجائے گا: عالم ، جاہل کی طرح نہیں ہے۔

خبر دی ہمیں اساعیل (۱) بن احمہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن ہبہ (۲) اللہ الطبر ک

نے ، خبر دی ہمیں علی بن محمہ بن بشران نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے حسین بن (۲) صفوان

نے ، خبر دی ہمیں علی بن محمہ بن بشران نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے ابوحفص عمر
نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے ابو بکر بن عبید نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے ابوحفص عمر
بن مولی نے ، کہا: خبر دی مجھے معروف کرخی رحمہ اللہ نے۔

فرمایا: میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا:

ا \_ے ابو محفوظ! میں نے اپنے والد کوخواب میں ویکھا۔

انہوں نے مجھے فرمایا: اے میرے بیٹے! تو میرے لئے کوئی ہدیہ کیوں نہیں بھیجنا جیسے زندہ لوگ اپنے مردوں کو جیجتے ہیں؟

میں نے عرض کیا: اباجان! میں آپ کی طرف کیا ہدیہ بیجوں؟

(۱) اساعیل بن احمد بن عمر ، ابوالقاسم السمر قندی ، مؤلف کے شیخ ہیں ، ۳۶ ہجری میں وفات پائی ، اور مقبرة الشہداء میں دنن ہوئے۔(اور بیہ ، باب حرب کے مقبرہ کے نزدیک ہے)

مشيخة ابن الجوزي:٨٥\_٨٨، العبر ١٠٩/٤، معرفة القراء الكبار ١٩٩١، النجوم الزاهرة ٥٠/٥)

(۲) محد بن مهة الله الطبر ى، ابو بكر اللهٔ لكا لَى ، شافعى ، محدث اور حافظ بيں۔ ۶۰۹ ججرى ميں بغداد ميں بيدا ہوئے اور ۴۹۲ ميں وہيں وفات يا لَى۔

طبقات ابن الصلاح (ق/۲٦\_ب) اللباب ٣٠٠٠/٣، المنتظم ٨/٢٢٣، طبقات السبكى ٢٠٠٠/٤، الاستوى ٣٦٦/٢

(٣) الحسين بن صفوان بن اسحاق، ابوعلى البرزعي ، ، ٣ ٤ ميں وفات پائي ، آپ ابن الى الد نيا كے اصحاب سے ہیں اور اُن سے اُن کی مؤلفات روایت کیں۔

تاريخ بغداد ٨/٤٥، الانساب ١٤٣/٢

فرمایا: توبیر کہہ، یَا عَلِیْمُ ، یَا قَدِیْرُ ، اِغُفِرُ لِی وَلِوَ الِدَیَّ ، اِنَّکَ عَلَی کُ شَیْءٍ قَدِیْرُ ۔

اے خوب جاننے والے ، اے قدرت والے ! تو میری اور میرے والدین مغفرت فرما، بیتک توجوجاہے اُس پر قادر ہے۔

کہانیں نے بہ کہنا شروع کیا تو اِس کے بعد میں نے اپنے والد ما جد کوخواب میں ۔ یمھا ،فر مایا: اے میر ہے بیٹے! تیراہد رہم تک پہنچ گیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ویکھیں: التو سل و الزیارۃ ، شخ محمرالفقی ،القاہرۃ ، ۱۳۸۸ ہجری ہے۔ ۲۲۷-۲۲۱ (۱) جسیا کہ (ق) اوراصل میں ہے،اور شیخ وہی ہے جوہم نے ذکر کیا،اوروہ:عمر بن موسی ،ابوحفص الجلا ہے۔ بشر بن حارث سے روایت کرتے ہیں،ان کا ذکر اس کتاب میں آئے گا۔ میکھیں:تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۱

### چهٹا باب:

# علماءكرام كے آپ كے متعلق تاثرات

حضرت سفيان (١) بن عيديندر حمداللد:

خبر دی جمیں ابو السعا دات ، احمد بن احمد المتوکلی اور ابو منصور عبد الرحلٰ بن محمد القر از نے ، دونوں نے کہا: خبر دی جمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی جمیں حسین بن شخد بن قاسم مخز ومی (۲) نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے تحمد بن عمر و (۳) البختر کی الردّ از نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے یحیٰ بن ابو طالب نے ، کہا: میں نے اساعیل بن عدّ اد (٤) سے سا، کہا: حدیث بیان کی ہم سے یحیٰ بن ابو طالب نے ، کہا: میں نے اساعیل بن عدّ اد (٤) سے سا، کہا: ہمیں سفیان بن عید رحمہ اللّٰد نے فر مایا: تم کہاں کے باشند ہے ہو؟ ہم نے عرض کیا: اہل بغداد سے ہیں ۔ فر مایا: اس حبر (بڑے عالم) نے کیا کہا ہے؟ ہم نے بو چھا: کون؟ اہل بغداد سے ہیں ۔ مرا کا ہمین وقات پائی ۔ آپ کی افسار کی سفیان بن عید ، الکون ، چوٹی کے نقہاء اور محد ثین سے ہیں ۔ ۱۹ ۸ ہجری میں وقات پائی ۔ آپ کی التقریب ۲۱۲۱ ، التہذیب ۱۹۲۶ ، تاریخ بغداد ۹/۶ ۲۱ ، ابن معین (۳۶) المیزان ۲۱ / ۲۰ التقریب ۲۱۲۱ ، التہذیب ۱۹۲۶ ، سیر اعلام النبلاء ۱۸۰ ، ۶

ويكس : تاريخ بغداد ٢٤/٨ ، الإنساب ١٥٥/٩ ٢٥٦١

(٣) البختري، محمد بن عمرو، الرزاز ٣٣٩ جمري مين وفات يائي \_

تاريخ بغداد ١٠١/٣ ، الإنساب ١٠١/٢

(٤) اساعیل بن شداد، المقری، البغد ادی، قراءة حمزه کوسب سے زیاده صبط کرنے والے سے۔ تاریخ بغداد ٢٦٣/٦ فر مایا: ابو محفوظ معروف ہے ہم نے کہا: خیر سے ہیں۔فر مایا: جب تک وہ ان کے در میان موجود میں اس وقت تک اس شہروا لے بھلائی پر رہیں گے۔ (۱)

خبردی ہمیں محدان نے بین محد بن ناصراور محد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمد بن احمد نے ،خبر دی ہمیں ابونیم احد بن عبداللہ نے۔

حضرت عبدالوباب الورّاق (٢) رحمداللد:

خبردی ہمیں ابومنصور القزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر احمد بن علی بن ثابت نے ،
کہا: خبردی مجھے الا زہری نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم سے عثان بن عمرو (٣) الا مام نے ، کہا:
حدیث بیان کی ہم سے محمد بن مخلد نے ، کہا (٣) : حسن (٣) بن عبد الوہاب کے پاس قراءت کی
گئی اور ٹیس بن رہاتھا۔ فرمایا: میس نے اپنے والد سے سناوہ فرماتے تھے: لوگوں نے کہا ہے کہ
محروف کرخی رحمہ اللّٰہ پانی پر چلتے ہیں ، اگر مجھے بتایا جائے کہ وہ ہوا میں چلتے ہیں تو میں ضرور
اس کی تقید بی کروں ۔ (٤)

تاريخ بغداد ۲۱۰/۱۱، طبقات الحنابلة :۳۵٦

(٣-٣) "قرىء على الحسن "كالفاظنخ (ق) كماقطيل-

(٤) الحسن بن عبدالوماب، ايو بكر الخراز ، ثقة إور دين دار بين، ٢٩٢ جرى مين وفات بإلى ــ

تاریخ بغداد ۳۲۹/۷

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ٢١/١ ٤، الحلية ٦٦٦/٨، سير اعلام النبلاء ٩٠٠٤٣

<sup>(</sup>۲) عبدالوماب بن الحكم بن نافع ،الوراق ،ابوالحن ،امام ابن حنبل كي صحبت اختيار كي ، درس حدث ديا ـ د مدينة جي مرهمه من سارگر مستور مدين مدين من ما مرد سارت السام اين المام اين مارس مدت ديا ـ

٢٥١ جرى شي وفات يائي تاريخ بغداد ٢٥/١١، طبقات الحنابلة:٥٥١

<sup>(</sup>۳) عثمان بن عمرو، ابوالطیب، جامع المنصور کے امام، ۳۸۹ ہجری میں وفات پائی اور حربیہ میں امام ابن حنبل کے بائیں جانب دنن ہوئے ، منتاب کے نام سے معروف ہیں۔

خبردی جمیں القر ازنے ، کہا: خبردی جمیں احد بن علی نے ، کہا: خبر دی جمیں الا زہری نے ، کہا: حدیث بیان کی جم سے ابن مخلد نے ، کہا: حدیث بیان کی جم سے ابن مخلد (۲) نے ، کہا: حدیث بیان کی جم سے عثان بن عمر و نے ، کہا (۱): حدیث بیان کی جم سے عبد الصمد (۳) بن حمید نے ، کہا: میں نے عبد الو ہاب الوراق سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں نے معروف علیہ الرحمہ سے بڑھ کر کوئی زام نہیں و کھا اور یہ کہ را جب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں (٤)۔

خبردی ہمیں احد بن احد المتوکلی نے ، اور حدیث بیان کی ہم سے محد بن ناصر نے ،
کہا: خبردی ہمیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبردی ہمیں محد بن عبدلعزیز (م) البرذعی نے ،
کہا: خبردی ہمیں علی بن محد بن علویہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محد بن احمد بن با کویہ نے ،
کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر ابن عبید نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سے محد (۲) بن حسین نے کہا: روایت بیان کی مجھے اپنے اُن نے کہا: روایت بیان کی مجھے اپنے اُن معروف کی زیارت کرا کیں جن کے فضل کاتم تذکرہ کرتے رہتے ہو،

تاریخ بغداد ۱/۱۱ع

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۰۷/۱۳

<sup>(</sup>۲) این مخلد، محمد بن مخلد بن حفص ، الدوری العطار ، بغدادی ، محدث میں۔ ۳۳۱ ہجری میں بغداد میں وفات یا کی۔ تاریخ بغداد ۳۱۰/۳ ، الانساب ۵۷/۵–۳۵۸

<sup>(</sup>٣) عبدالصمد بن حميد، المعروف بالطّوابيقى ،البغد ادى، ٢٩١ بجرى ميس وفات پائى \_

<sup>(</sup>٤) ويكيس :طبقات الحنابلة ٢٨٣/١

<sup>(°)</sup> محمد بن عبدالعزیز ،البرذع ،ابوالحن ،المعروف بمکی ،خطیب نے ان سے کھا، بغداد میں ۲۲ ۶ ہجری میں وفات یا کی۔

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسين ، السلمي \_

پس میں اس کے ساتھ معروف کرخی علیہ الرحمہ کی زیارت کے ارادے سے چلا۔ ابومحفوظ نے ہم سے ملا قات فرمائی آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کوسلام کیا اور عرض کیا کہ بیٹھ آپ کوسلام کہتا ہے اور بچھ باتیں کرنا جا ہتا ہے۔

حضرت معروف رحمه الله في است فرمایا: تم این بال اسلام کی قدرکیسی پاتے ہو؟ راہب نے کہا: ہم است ظیم پاتے ہیں۔

معروف کہنے لگے: اے راہب! وہ (اسلام) اللّٰد کی شم اللّٰد تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ پھر حضرت معروف کرخی رحمہ اللّٰد تعالیٰ نے بیآ بیت مبار کہ بڑھی:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسكامُ قف ..... ﴾ [آل عمران ١٩:٣]

بیشک الله کے نز ویک اسلام ہی وین ہے۔

یہاں تک کہ آیت پوری کی۔ پھر فر مایا: اے راہب! تو اسلام قبول کرلے پس میہ تیرے لئے حق ہے۔ (بیتن کر) راہب رونے تیرے لئے حق ہے۔ (بیتن کر) راہب رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کے کلام نے میرے دل میں اثر کیا ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ہم واتین آگئے۔

جب ہم پلٹے تو را ہب مجھے کہنے لگا: اے زید! میں نے زمین میں ال شخص کے بعد

کوئی بہتر انسان نہیں دیکھا(۱)۔ اور تو اس کوخوب سمجھ لے۔ جوان کی مانند ہواوہ گم کر دیا گیا۔
پھر کہا: نہ انہوں نے بیہ بات کہی ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی شبیہ ہے۔ اگر (۲) انہوں نے مجھ
سے کسی اور بات کا سوال کیا ہوتا تو میں گمان کر لیتا کہ میں اپنے اور اپنے اُن آباء کے دین پر
مطمئن ہوں جس دین پر ہم حضرت مسے النائی کے زمانے میں عمل بیرائیھے۔
مطمئن ہوں جس دین پر ہم حضرت میں النائی کے اور اپنے اُن آباء کے دین پر
مطمئن ہوں جس دین پر ہم حضرت میں النائی کے زمانے میں عمل بیرائیھے۔
(۱) نسخہ (ق) میں ہے: اس شخص کے بعد تہارے اس معروف سے بہتر۔

(٢) نسخہ (ق) میں ' لَوْ 'کی بجائے ' وَ لَوْ 'ہے:

حدیث بیان کی ہم ہے ابراہیم (۱) بن عبداللہ نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم ہے محمد
بن (۲) اسحاق نے ، کہا: حدیث بیان کی ہم ہے کی بن ابی طالب نے ، کہا: میں نے اساعیل
بن شدادالمقر کی عصان وہ کہتے ہیں: ہمیں سفیان (۳) بن عیینہ نے فر مایا: تم کہاں ہے ہو؟
ہم نے عرض کیا: بغداد سے فر مایا: اس حبر (٤) (بڑے عالم) نے کیا کیا (فر مایا) ہے؟ ہم
نے بوچھا: وہ کون؟ فر مایا: معروف علیہ الرحمہ، پھر فر مایا: جب تک وہ تمہار ہے در میان تشریف
فر ماہیں اس وقت تک تم برابر بھلائی پر رہوگے۔ (٥)
امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ تعالیٰ:

خبر دی ہمیں ابو بکر محمد بن عبد الله بن حبیب نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن ابوصاد ق نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوعبد الله محمد بن با کو بیانے ، کہا: میں نے عبد الله بن علکان سے سنا، کہا: میں نے احمد بن العلاء البغد ادی سے سنا، کہتے ہیں: میں نے عبد الله (٦) بن احمد بن عنبل علیہ میں نے احمد بن العلاء البغد ادی سے سنا، کہتے ہیں: میں نے عبد الله (٦) بن احمد بن عنبل علیہ (۱) ابراہیم بن عبد الله بن اسحاق ، القصار ، الانساب ، ٢٧٦ ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۲۷۲۱ ، الانساب ، ۲۲۱۱

> (۲) محمد بن اسحاق بن ابراجيم، ابوالعباس النيشا يورى، ۳۱۳ جرى ميس و فات ياكى ـ تاريخ بغداد ۲۰۲/۱

- (٣) سفيان بن عيبينه بن ابوعمران ، ابومحر ، برزرگ اشخاص \_ ير\_
  - (٤) آلْبِحبُر: حاء بمله کے کسرہ اور فتھ ہے ہے۔
  - (٥) تاريخ بغداد ٢٠١/١٣ ، طبقات الحنابلة ٢٨٢/١ ،

سير اعلام النبلاء ٩/٠ ٣٤ ، حلية الاولياء ٨/٦٢٦

(٦) عبدالله بن احمد بن طبل ، ابوعبد الرحمٰن ، ، ، ، ، ، ، ، مين وقات بإلى \_ اوران كم تعلق و يكوين: تاريخ بغداد ٣٧٥/٩ ، طبقات الحنابلة : ١٣١ ، تذكرة الحفاظ ٢١٢/٢ الرحمه سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میرے والد ماجد کی مجلس میں حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کا ذکر ہوا، تو جماعت سے ایک شخص نے کہا: وہ کوتاہ (تھوڑے) علم والے ہیں۔ تو میرے والد ماجد نے اسے فرمایا: خاموش رہو، اللہ تعالی تمہیں معاف فرمائے ،علم سے تو وہی علم (۱) مراد ہے جس تک معروف رحمہ اللہ کی رسائی ہے۔ (۲)

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمدالقرزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبردی ہمیں احد بن سین اسکمی نے ، کہا: خبردی ہمیں محمد بن حسین اسکمی نے ، کہا: میں نے عبدالعاری بن احمدالحیری نے ، کہا: خبردی ہمیں محمد بن منصور سے سنا، کہتے ہیں: میں نے عبدالعزیز بن منصور سے سنا، کہتے ہیں: میں امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کے پاس تھا، ہیں : میں امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کے پاس تھا، آپ کی مجلس میں معروف کرخی علیہ الرحمہ کا ذکر چھڑا ۔ کسی نے کہا: وہ تھوڑ ہے علم والے ہیں ۔ تو امام احمد نے فرمایا: خاموش رہ ، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے ۔ علم سے تو وہی علم مراد ہے جس امام احمد نے فرمایا: خاموش رہ ، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے ۔ علم سے تو وہی علم مراد ہے جس تک معروف رحمہ اللہ کی رسائی ہے ۔ (٤)

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن نے ، کہا:خبردی ہمیں احمد بن علی نے ، کہا:خبر دی ہمیں احمد

<sup>(</sup>۱) نسخه (ق) میں " یُسرَ الله مِسنَ الله مِسلَم إلَّا مَا وَصَلَ " كِالفاظ بِين، اوراس كَى مَثَل تـاريخ بغداد ۲۰۱/۱۳ میں ہے۔اورعبراللہ بن احمد بن عنبل تک سندنہیں پہنچائی۔

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر: ٦٦ اورويكس : الكواكب الدرية ٢٦٨/١

<sup>(</sup>۳) عبدالواحد بن علی ، ابو بکرالرزاز ، ، ، ٤ جمری میں وفات یائی ، تاریخ بغداد ۱۳/۱۱

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٠١/١٣ ، ابن الملقن :٢٨٤

طبقات الحنابلة ٢٨٢/١، سير اعلام النبلاء ١٩٠٠٥

ابن عمر بن (۱) روح النهروانی اور حمد بن حسین الجازری نے ، دونوں نے کہا: ہم سے المعافی بن زکر یا الجرری (۲) نے ، کہا: مجھے عبداللہ بن احمد بن حنبل کی روایت سنائی گئی، وہ کہتے ہیں: میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا: کیا معروف کرخی عالم تھے؟ آپ نے فر مایا: اے میرے بیٹے! ان کے باس (راس العلم) علم کی بنیا دلیتی اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی۔ (۳)

حضرت بشر بن الحارث رحمه الله تعالى (٤):

مجھے سے ابوالحس علی بن [عمر] القروین نے روایت بیان کی ، کہا: ہم سے یوسف بن

(۱) احمد بن عمر بن روح بن علی ، ابوالحسین النهروانی ، ان سے خطیب نے نهروان میں لکھا، اور کہا: دین دار اور صادق حسن المند اکرہ اور معتز لدند بہب کی طرف منسوب تھے۔ ۶۶۰ جمری میں وفات پائی اور باب میسون کے قبرستان میں فن ہوئے۔ تاریخ بغداد ۲۹۶/۶

(٢) اصل میں عام مملہ کے ساتھ (الحریری) غلط ہے۔

(٣) تاريخ بغداد ، طبقات الحنابلة ٢٨٢/١

(٤) بشر بن حارث، ابونفر، بشرحانی کے نام ہے مشہور ہیں۔ قدیم مشہور صوفیہ کرام ہے ہیں۔ حدیث کی روایت اور ساعت فرمائی۔ ۲۲۷ ہجری بغداد میں وصال فرمایا اور حربید (مقبرہ باب الحرب) میں فن ہیں موایت اور ساعت فرمائی۔ ۲۲۷ ہجری بغداد میں وصال فرمایا اور حربید (مقبرہ باب الحرب) میں فن ہیں میں کہتا ہوں: اب (۲۰۳ مجری) اعظمیہ بغداد میں ایک چھوٹی مسجد ہے جو مسجد بشرحافی کے نام سے معروف ہے اور وہ جامع الامام الاعظم ابوحنیفہ (رضی اللّٰه عنهما) کے مقابل ہے۔

آپ کے حالات کے لئے دیکھیں: تاریخ بغداد ۲ /۲۷ ، طبقات السلمی: ۳۹ ، صفة الصفوة ۲ /۸۲ ، الحلیة ۸ /۳۳۲ ، ابن الملقن: ۱ ،۹ ، تاریخ ابن معین: ۸ ، ابن سعد ۳۲۲۷ ، الحشیریة ۱ /۸۸ ، سیراعلام النبلاء ۱ ، ۲۹ ؛ ۱ ، ایمی جوزی کا کی ایک الگ پرائی تالیف می (مناقب بشر الحافی مولاده ابن الحوزی ۱۷۷) ، موجوده لوگول سے مرحوم ڈاکٹر عبد الحلیم محمود (ت ۱۹۷۸) می آیک کناب کسی جس کانام می: المعارف بالله بشر بن الحارث، القاهرة

عمرالقواس نے روایت بیان کی ، کہا: روایت بیان کی ، م ہے ابراہیم (۱) بن عبراللہ المصر کی نے

کہا: روایت بیان کی ہم سے ختنام (۲) نے ، کہا: ابونھرالتمار (۳) میر سے ماموں بشر بن حارث کے

پاس آئے اور انہیں کہنے گئے: آپ کہاں تھے؟ میر سے ماموں کہنے گئے: معروف علیہ الرحمہ کے

پاس ابوتمار نے ان سے بوچھا: آپ نے ان سے کس چیز کے متعلق سوال کیا؟ میر سے ماموں بشر

بن حارث نے کہا: میں نے ان سے بوچھا: اے ابو تحفوظ! مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ولیموں میں جاتے

اور طیبات (ایجھے اچھے کھانے) کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا: ہاں میں نے کہا: وہ کیوں؟ تو مجھے

فرمانے گئے: میر سے بھائی! میں اللہ عز وجل کامہمان ہوں وہ جو چیز مجھے کھلاتا ہے میں کھالیتا ہوں۔

ابونھر، بشر سے کہنے گئے: میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا

ہوں جو اسے اسے رائی سالوں سے بینگن کھانے کی خواہش رکھتا ہے اور معروف شادی کے اچھے

ہوں جو اسے اسے رکا سالوں سے بینگن کھانے کی خواہش رکھتا ہے اور معروف شادی کے اچھے

ابون جو اسے اسے رکھاتے ہیں۔ میر سے ماموں بشر نے ابونھر التمار سے فرمایا: میرا بھائی معروف ،معروف

کی کشادگی کے سبب کھا تا ہے اور میں ورع (تقوی) کے بیض کی دجہ سے چھوڑ تا ہوں۔ (۱) ابراہیم بن عبداللہ، ابواسحاق المصر کی البز از ، بغداد میں سکونت اختیار کی اور وہیں خشنام سے اخذ حدیث کی۔ تاریخ بغداد ۲۲۶/۶

> (۲) خشنام، شاید بینشنام بن حاتم اصم بین، خشنام ابومزاهم، بشرکے بھانجے۔ دیکھیں: طبقات السلمی: ۹۱، تاریخ بغداد ۲۲۲/۱،

(٣) التمار، عبدالملک بن عبدالعزیز، ابونصر النسائی، البغد ادی، ان سے ایک مخلوق نے ساعت کی، آپ ان لوگوں میں سے تھے جوفتنہ (خلق قرآن) میں مبتلا ہوئے، پس آپ سرخروہوئے۔ جب فوت ہوئے تو امام احمد بن حنبل نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ان کی وفات ۸۲۲ ہجری میں ہوئی۔

الانساب ٧٦-٧٦، تساريخ بغداد ١٠/٠٣-٢٢، ابن سعد ٧١٠ ٣٤، ٣٤، النساب ٢٥٠٣، الميزان ٢ /٢٥ ، اللباب ٢ /٢٠، تهاذيب التهذيب ٢/٣، ٤ ، التاريخ الكبير ٢٢٢٥ ، سير اعلام النبلاء ١١/١٠٥٠

(٤) أَحْمَرُ قَ ) مِنْ اللَّهِ وَ كَذَا سَنَة "كَ بَجَائِ "مِنْ مُدَّةٍ كَذَا وَ كَذَا سَنَة "كَالْفَاظ مِين

## ساتوان باب:

علماء وصالحين نے آپ كى زيارت سے بركت حاصل كى

ا کابرعلاء اور زاہدوں کی ایک جماعت آپ کو گھیرے رہتی اور آپ کی زیارت سے برکت حاصل کرتی تھی۔ ان میں امام احمد بن (۱) فنبل ، بشر بن حارث اور یجی بن معین (۲) اور دوسرے مشہور لوگ تھے اور صالحین سے بچھ شہور ومعروف نہیں ہیں۔

خردی ہمیں ابومنصور عبد الرحمٰن بن محمد القرزاز نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن احمد بن رزق نے ، اجازة فر مایا: روایت کی ہمیں جعفر الخلدی (۳) نے ،

(۱) تاریخ بغداد ۲۰۱/۱۳ ، طبقات السحنابلة ۲۸۱/۱ ، امام احمد اُن کے متعلق فر ماتے تھے:
معروف کرخی ابدال سے ہیں۔ طبقات السحنابلة ۲۸۲/۱

(۲) یکی بن معین ، ابوزکریا المری ، الا نباری ، اکا بر محدثین سے ہیں ، ثقد ، پر ہیز گار اور صدوق ہیں۔ ۱۵۸ ، جری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ ان کی تالیف ایک "تاریخ" ہے اور ۲۳۳ ، جری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ ان کی تالیف ایک "تاریخ" ہوا تا ہے اور وہ محدثین اور فقہاء کے طبقات میں ہے۔ جو ڈاکٹر احمد محد نور سیف کی تحقیق ہوئی۔ سے تین جلدوں میں مطابع الہیئة المصریة قاہرہ سے ۱۳۹۹ ، جری / ۱۹۷۹ عیسوی میں شائع ہوئی۔ آپ کے حالات زندگی کے لئے یہ کتب دیکھی جا کیں: مقدمة الدوزء من التاریخ ، تاریخ بغداد کا ۱۷۷/۱ ، برو کلمان ۱۹۷۹ (الطبعة العربیة)

(٣) جعفر بن محمہ ابومحم الخلری الخواص ، البغد ادی ، بغداد میں اپنے وقت کے شیخ الصوفیہ تھے ، بہت سفر کئے اور حدیث کے بڑے مشاکخ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ، اور حدیث کے بڑے برٹے مشاکخ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ، ثقد اور صدوق تھے۔ اہل بغداد کہا کرتے تھے: بغداد کے بجائب تین ہیں ، شبلی کے اشارات ، مرلغش کے نقد اور جعفر کی حکایات۔ ۲۲۱۸ ہجری میں وفات پائی ۔ دیکھیں: تاریخ بغداد ۲۲۲۲ ۲۲۰۲۰ ، ابن الملقن: ۲۲۱، حلیة الاولیاء ۲۲۱۱۰ مطبقات السلمی: ۲۳۶ ، ابن الملقن: ۲۷۱، حلیة الاولیاء ۲۲۱۱۰

کہا: روایت کی جمیں احمد بن مسروق (۱) نے ، کہا: میں نے محمد ابن منصور (۲) الطّوی سے سنا وہ کہتے ہیں: میں ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اپنی انگلیاں چبانے گے اور فر مایا: افسوں! کاش تو ابواسحاق (۳) الدولا بی سے ملتا، وہ یہاں ایک ساعت رہے مجھے سلام کرنے (۶) آئے تھے۔ میں جانے کے لئے اٹھا تو مجھے فر مانے لگے بیا۔ بیٹے جا مثایدوہ رے (۵) میں اپنی منزل پر بہنچ چکے ہیں۔

خبر دی ہمیں ابو منصور القر ازنے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن تابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن احمد بن رزق نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر النقاش نے ، کہا: میں نے ادر لیس بن عبد الکریم سے سنا، وہ فر ماتے تھے : یجی بن معین اور احمد بن صنبل رحمہما اللہ تعالیٰ آئے اور حضرت معروف کرخی (۲) علیہ الرحمہ سے لکھنے گئے۔ اور کرخی علیہ الرحمہ کے پاس ابو خازم سے مصرت معروف کرخی (۲) علیہ الرحمہ سے لکھنے گئے۔ اور کرخی علیہ الرحمہ کے پاس ابو خازم سے (۱) احمد بن محمد ، ابوالعباس ابن مسروق ، البغد ادی ، ۲۹۹ ہجری میں فوت ہوئے۔

طبقات السلمي: ۲۳۷، تاريخ بغداد ١٠٠/٥، ١، المنتظم ٢٨/٦

(۲) الطّوسى محمد بن منصور، ابوجعفر، زامدول، صالحين اور عابدول سے بيں، محدث اور ثقة ہيں۔ ۲۰۶۴ مجرى ميں وفات بائی۔

تاریخ بغداد ۲۲۷/۳، الحلیة ، ۲۱۲۱، طبقات الحنابلة: ۲۳۱، صفة الصفوة ۲۲۲/۳ (۳) ابواسحاق الدولانی اہل رے سے ہیں۔ جلیل القدر ابدال سے تھے، ان کی کرامات ذکر کی جاتی ہیں حضرت کرخی علیہ الرحمہ کی زیارت کے اراد ہے سے بغداد آئے۔

تاريخ بغداد ١٩/١٤، الانساب ٥/١٧٦، صفة الصفوة ١٧٧٨

(٤) نسخہ (ق) میں بجائے ''یُسَلِّمُ عَلَیَّ "کے "لِیُسَلِّم عَلَیَّ "کالفاظ ہیں جَبکہ تاریخ بغداد میں " "سَلَّمَ عَلَیَّ" (ماضی کے صیغے) کے الفاظ ہیں۔

(٥) تاريخ بغداد ، الانساب

(٦) الحلية

(روایات کا) ایک جزء تھا۔ ای طرح ابن رزق نے کہا۔ اور شاید ابن الی (۱) خازم ہوں۔ یکی نے کہا: میں ان (معروف کرخی) سے ایک مسئلہ پوچھنا جا ہتا ہوں ، امام احمد بن ضبل کہنے لگے: رہنے دے۔

پس کی بن معین نے سہو کے دوسجدوں کے متعلق سوال کیا۔حضرت کرخی نے جواب دیا: دل کے لئے سزا ہے کہ وہ کیول مشغول ہوا اور نماز سے خفلت برتی ۔ تو امام احمہ نے انہیں کہا: یہ آپ کی دانش اور ذہائت (۲) میں سے ہے۔

خبردی ہمیں محد بن عبدالملک بن خیرون نے ، کہا: خبر دی ہمیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوسعد المالینی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احد بن محد بن حسین نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے ابو القاسم عبدالعزیز بن احمد النہاوندی نے ، کہا: میں نے ابو عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن

یکی بن معین رحمہ اللہ ایک دن میرے والد ماجد کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے ابوعبداللہ! میں معروف کرخی سے ملاقات کرنا اور ان سے کلام سنتا چاہتا ہوں ہوا گرآپ میرا ساتھ دینا چاہیں تو تشریف لائیں انسے چلتے ہیں۔ میرے والد (امام احمد بن حنبل) نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کی بن معین کہنے لگے: نہیں۔ پس ہم ان کے پاس حاضر ہوئے۔ جب حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ نے میرے والد کود یکھا توان کی تکریم و تعظیم کی اور انہیں مرحبا کہا۔

(۱) ابن الى خازم، النضر بن اساعيل بن خازم، ابوالمغير ه البجلى ، الكوفى \_اعمش ، ابن الى ليى اورا بن صنبل وغير م عند من من المن الى الله المنافي المنافي

تاریخ بغداد ۲۰۱/۱۳ ـ ۲۳۱ ، التقریب ۲/۱ ، ۳ ، ابن معین (رقم ۱۳۱۱) (۲)تاریخ بغداد ۲۰۱/۱۳ دونوں نے طویل گفتگوفر مائی۔ جب لوشنے کاارادہ کیا تو بچیٰ بن معین (۱) نے انہیں کہا:سہوکے دوسجدول میں کیامعنی (۲) پوشیدہ ہے؟ اور نماز میں کیوں رکھے گئے؟

فوراً جواب دیا: دل کے لئے سزا ہے، اللہ تعالی تنہیں معاف فر مائے ، جب کہ بھولے، وہ کیوں بھولا؟ حالا نکہ وہ اس کے سامنے ہے۔

(بین کر) میرے والدنے انہیں (یکی بن معین سے) کہا: اے ابوز کریا! بیہ بار آپ کے مل سے ہے، بیآپ کی کتابوں میں ہے یا آپ کے اصحاب کی کتابوں میں ہے؟

<sup>(</sup>۱) دیکھیں:الکواکب الدریة ۲۶۸۱، اوراس میں ہے:امام غزالی نے فرمایا:احمد بن طنبل اورا بن معین ان سے اختلاف کرتے اور ان سے سوال کرتے تھے۔اور معروف کرخی رحمہ اللہ علم ظاہر میں ان کی مثل نہیں تھے۔ان دونوں کو کہا جاتا: تمہاری طرح کے لوگ اس طرح کریں گے؟ پس بید دونوں فرماتے بھم کیسے کریں گے؟ پس بید دونوں فرماتے بھم کیسے کریں گے جب ہمارے پاس ایساامرآئے جوہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں اور نداس کے رسول کی سنت ہے حالا نکہ صطفیٰ (ﷺ) نے فرمایا: صالحین سے سوال کرو۔

<sup>(</sup>٢)أَيْشٍ، بِيَكُمْ آبِ كَوْل "أَيُّ شَيْءٍ" سے ماخوذ ہے۔اس كے متعلق ديكھا جائے: معانى القرآن للفراء ج٢/١

#### آڻهواں باب:

# آپ کے زہد کے ذکر میں

خردی ہمیں ابو بکر محمہ بن عبداللہ الصوفی نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی (۱) بن ابوصاد ت نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابن با کو بیے نے ، کہا: میں نے عبدالواحد بن بکر سے سنا (۲) ،

کہا: میں نے ابو بکر الزبیری کو بیہ کہتے سنا کہ میں نے عمر بن حبیش سے سنا ، کہتے ہیں: میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھانج سے سنا ، کہتے ہیں: میں نے اپنے مامول حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے بوچھا: اے مامول! جو بھی شخص آپ کو دعوت دیتا ہے آپ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ، فرمایا: آپ کا مامول تو ایک مہمان ہے (مہمان کا کیا ہے ) جہال اسے مظہرایا جائے وہ کھم جائے وہ کھم ہرجائے گا۔ (۲)

خبر دی ہمیں ابومنصور عبد الرحمٰن بن محمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر (؛) احمد ابن علی منے ، کہا: خبر دی ہمیں اساعیل (٥) بن احمد الحیر ی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو عبد الرحمٰن محمد بن حسین السلمی نے ، کہا: میں نے ابو بکر البجلی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے محمد

- (١) على بن عبرالله بن الي صادق ، ابوسعد الحيرى
- (٢) نسخہ (ق) میں "سَمِعُتُ "کی بجاے "سَمِعْنَا "کالفظہے۔
  - (٣)الحلية الاولياء ٣٦٤/٨ صفة الصفوة ٣١٩/٢
    - (٤) وه خطیب بغدا دی ہیں ،ابو بکراحد بن علی بن ثابت
- (٥) اساعیل بن احمد، ابوعبدالرحمٰن الحیری الضریر، النیشا پوری، بغداد میں قیام کیا اور وہیں حدیث کا درس دیا۔خطیب نے ان کے پاس سیجے ابخاری تین دن میں پڑھی۔ ۲۰۶۰ ہجری کے بچھ عرصہ بعد فوت ہوئے۔ تاریخ بغداد ۳۱۳/۶

بن سعید الحیر ی سے سنا ، کہتے ہیں : میں نے السدی (۱) سے سنا ، وہ کہتے ہیں : میں ۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے کہا: کیا آپ ہر دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لے بیں؟ فرمایا: میں مہمان ہوں جہاں مجھے گھہرایا جائے میں گھہر جاؤں گا۔(۲)

خبردی ہمیں محد بن ناصر اور محد بن عبد الباقی نے ، کہتے ہیں خبر دی ہمیں حد بن اور خد بن الباقی نے ، کہتے ہیں خبر دی ہمیں حد بن البان نے ، کہا: خبر دی ہمیں الونعیم الحافظ نے ، روایت بیان کی ہم سے عثمان بن (۳) احمد العثمانی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد البار بن عبد اللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد البار بن عبد اللہ نے ، کہا:

ایک بارحضرت معروف کرخی رحمه الله کوان کے ایک بھائی نے ولیمه کی دعوت دکی دعوت میں ایک سیاح پہلے ہی پہنچ گیا۔ تو معروف علیه الرحمه نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جسر سیاح نے رنگ برنگے کھانے دیکھے تو بڑا تعجب کیا، اور کہا: اے ابو محفوظ! آپ نہیں دیکھتے کہ بہال کیا کیا ہے؟ فرمایا: میں نے ان لوگول کو بیسب کچھٹر بدنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پس جب سیاح نے حلوہ دیکھا، کہنے لگا سجان الله، اے ابو محفوظ! کیا آپ نہیں دیکھتے یہاں کیا کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) السدى ، محد بن مروان ، الكوفى ، سدى صغير سے معروف بيں ، كرخى عليه الرحمه كزمانے بيس تھے۔ ال سے اصمعی نے روایت كی۔ تباریخ بغداد ۲۹۱/۳ ، تبذكرة الحفاظ ۲۳۲٪ ، سير اعلام النبلا ، محمدی سنے روایت كی۔ تباریخ بغداد ۲۹۱٪ ، تبذكرة الحفاظ ۲۲۵٪ ، سير اعلام النبلا ، ۲۲۵٪ ، السدى الى جبرى ميں وفات پائى۔ سير اعلام النبلاء ۲۶۵٪

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ٨/٤٢٣

<sup>(</sup>٣) اصل میں (العمانی) ہے جو کہ غلط ہے، اور عثمانی : ابوعمر وعثمان بن احمد ، حدیث سیکھنے سکھانے میں مصروف رہے۔ان کے حالات خطیب بغدادی نے لکھے ہیں کیکن من وفات کاذ کرنہیں کیا۔

تاريخ بغداد ١/١١ ، ١ الانساب ١/٥٥٨

فرمایا: میں نے ان لوگوں کو حلوہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اس نے حلوے کی مختلف اقسام دیکھیں تو بول اٹھا: کیا آپ نہیں دیکھتے بہاں کیا کیا ہے؟ حضرت معروف رحمہ اللہ نے فرمایا: تو بہت با تیں کر چکا میں مدبر غلام ہوں میرا آ قا مجھے جو کھلائے گا میں وہی کھاؤں گا اور مجھے جہال کھمرائے گاو ہیں گھمروں گا۔(۱)

خبر دی ہمیں محد بن ناصر اور محد بن عبد الباقی نے ، کہتے ہیں خبر دی ہمیں حد بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احد بن عبد اللہ الحافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابومحہ ابن حیان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابومحہ ابن حیان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن الحسین الحذاء نے ، کہا: خبر دی ہمیں بیوسف بن محمد المبر وانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسن ابن رزقویہ نے ، کہا: کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسن ابن رزقویہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد بن الحباس نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد بن الحباس نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن ابر اہیم الدور قی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن ابر اہیم الدور قی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابومحد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابومحد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن ابر اہیم الدور قی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابومحد نے ، کہا:

میں نے معروف رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے ہیں: مجھے کوئی پرواہ ہیں ہوتی کہ میری، نظر کسی عورت پر پڑی ہے یاکسی دیوار پر۔(۲)

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٢٦٣/٨

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٢٦٦/٨

## نواں باب:

# آپ کے کرم اور ایٹار کے ذکر میں

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا اخبر دی مجھے حسن بن (۱) محمد الخلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبدالله بن (۳) سلیمان الفامی نے ، کہا الطیب الحیانی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبدالله بن (۳) سلیمان الفامی نے ، کہا دوایت بیان کی ہم سے ابو روایت بیان کی ہم سے ابو موایت بیان کی ہم سے ابو محمد بن ابو ہارون العبدی الوراق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو محمد سے حسن بن علی الوثاء نے ، کہا: میں معروف علیہ مکر بن حماد نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے حسن بن علی الوثاء نے ، کہا: میں معروف علیہ الرحمہ کے پاس تھا آپ نے این الفار کے لئے ایک روٹی اور بڑا ذبیجہ (٤) تیار کیا تھا۔ کہتے الرحمہ کے پاس تھا آپ نے این الفار کے لئے ایک روٹی کو دوٹلڑوں (۵) میں لیبٹا، پھر آ دھا ہماک کے ساتھ آپ (۲) نے خود کھایا۔

كها: أيك اور به كارى آيا، اس نے سوال كيا، فرمايا: تو اس طرح ما تكنے كوچھوڑ،

(۱) الحسن بن محمد، الخلال ، عنبلی بغدادی ، اعیان المذہب سے اور محدث ہیں۔ ان کی چند تصانیف ہیں۔ ۲۰ الحصانیف ہیں۔ ۲۳۹ جمری میں بغداد میں فوت ہوئے۔

- (٢) الكياني ،عبدالواحد بن على ، ابوالطبيب ، الفامي
- (٣) عبدالله بن سلیمان ، الفامی ، ابو محد الوراق ، ٣٢٨ جری میں وفات بائی۔ تاریخ بغداد ٩/٩ ٢٤
- (٤) اَلْے جَزُرَة : واحدہے، اَلْجَزُور ، جو بکری وغیرہ ذبح کی جائے، اور اس سے مراد بکری کے گوشت کا منگڑا ہے۔
  - (٥) بابيتين ، ليني است دوئلز كيا، اور "بابة الكتاب" ست مراداس كي سطور بير
    - (٦) نسخہ (ق) میں " ھُوَ "كالفظ بيں ہے۔

اسے ایک دعاسکھا دی (پھر فرمایا) جب بھی اس دعا کے ذریعے بچھ ما نگا گیا اسے عطا کیا گیا،
کہا: پھراس بھکاری نے اس دعا کے ذریعے سوال کیا۔ تو ایک انسان آیا اور اسے
کوئی چیزعطاکی۔

خبر دی جمیس عبدالرحمٰن بن محمہ نے ، کہا: خبر دی جمیس احمد بن علی ، کہا: خبر دی جمیع الاز ہری نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عتمان بن عمر والا مام نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد الزیات نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد الزیات نے ، کہا: روایت بیان کی مجمد سے معروف کرخی رحمہ اللہ کے ساتھی ابوشعیب (۱) نے ، کہا: ایک دن ایک شخص معروف کرخی کے پاس آیا (۲) اور کہا: بیں بصلیہ کھانے کی خواہش رکھتا ہوں ۔ آپ سبزی ، فروش کے پاس آیا (۲) اور کہا: بیں بصلیہ کھانے کی خواہش رکھتا ہوں ۔ آپ سبزی ، فروش کے پاس آثاری کے ، اسے اس کی جگہ بٹھا یا (۳) اور دائت (٤) کا ایک ٹکڑا نکالا اور فروش کے پاس آغروش بصلیہ (٥) دے سبزی فروش نے کہا: اے ابو محفوظ اسبزی فروش بصلیہ فرمایا مجمد الب کی عوض بصلیہ (٥) دی دے سبزی فروش نے کہا: اے ابو محفوظ اسبزی فروش بیں فرمایا محمد الب کی جگہ جامع برا نا کے قریب اور معطقة العطیفیہ ہے ۔ ابوشعیب کے متعلق دیکھیں:

تاريخ بغداد ٤٩٤/١٤ ، صفة الصفوة ٣٨٩/٢ ، الحلية ١٠ ٣٢٣/١

(۲) تاریخ بغداد ۲۰۲/۱۳

(٣) اصل مين "فَأَجُلَسَهُ "كى بجائے " وَ أَجُلَسَهُ " ہے۔

(٤) دانق: كرنى كاايك معروف كمروات ا

(٥) ألبَ صَلِيَّة ، بغداد مِن كَانِي مَشهور شم بهدد يكون: كتساب (الطباحة) يوسف بن عبدالهادى، جوشائع بو كل به حبيب الزيات الدشقى في اين كتاب" النوزانة الشرقية "ج ٢ ص عبدالهادى، جوشائع بو كل به حبيب الزيات الدشقى في اين كتاب" النوزانة الشرقية "ج ٢ ص ١١٢: ١١٨ باب البصليات مِن وَكركيا.

ال پینے کے متعلق دیکھیں: کتاب (الطبیخ) محمد بن الحن البغد ادی الموسل ١٣٥٣ ، ١٣٥٨ مجمد بن الحن البغد ادی الموسل ١٣٥٣ مجمدی ١٩٣٤ عیسوی شخفیق الد کتور داؤ والحلمی ، ص : ٤٠

نہیں بیچا کرتا۔وہ تو (کھانے کی) ایک چیز ہے جوخود تیار کی جاتی ہے۔ گوشت، دودھ، چقندر اور بیاز لے کرانہیں بیکایا جاتا ہے۔ بس آپ نے اسے ایک درہم دیا اور فرمایا: تو جا کراسے بنا اور ہمارے یا سے بنا اور ہمارے بیا اور ہمارے بیا سمجد میں لے آ۔وہ اسے اچھی طرح تیار کر کے مجد لے آیا۔اس شخص نے بیہ کھانا (بصلیہ ) کھایا۔ بھر حفز ت معروف رحمہ اللہ اسے کہنے لگے: اللہ کی شم! میں نے بصلیہ کہتی نہیں کھایا تھا۔

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن مجمدالقرزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے اور خبر دی ہمیں محمد بن ابومنصور نے ، کہا: خبردی ہمیں ثابت بن بُندار (۱) نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں ابومحد بن (۳) اس آنے ، کہا: خبردی کہا: خبردی ہمیں ابومحد بن (۳) اس آنے ، کہا: خبردی ہمیں ابراہیم بن موسی (٤) البرقانی نے ، کہا: روایت ہمیں محمد بن محمد بنان کی ہمیں محمد بن محمد بنان کی ہمیں محمد بنان کی ہمیں محمد بن محمد بنان کی ہمیں ہمیں بیٹم ابوعلی (۵) البوزی نے ، کہا: روایت بیان کی ہمیں ہمیں بیٹم ابوعلی (۵) نے اور آپ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے ساتھوں سے تھے۔ بیان کی ہمیں بیٹم ابوعلی (۵) نے اور آپ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے ساتھوں سے تھے۔ (۱) ثابت بن بندار ، ابوالمعالی الحمامی ، البقال ، البغد ادی ، محدث ، مقری ء ۸۸ کا ، جبری میں وفات پائی۔ العبر ۲۰۱۳ میں المنتظم ۲۵ کا ، طبقات القراء ۱۸۸۷

(۲) البرقانی، احمد بن محمد بن احمد، ابو بکر، الخوارزمی، خطیب کے شیوخ سے ہیں، بغداد میں ۲۵ ہجری میں فوت ہوئے، (الجامع) کے قبرستان میں دفن ہوئے، تاریخ بغداد ۳۷۳/۶، الانساب ۱۵۳/۲ میں دفن ہوئے، تاریخ بغداد ۳۷۳/۶، الانساب ۱۵۳/۲ (۳) نسخہ (ق) میں غلطی سے (ابن ماسی) کی بجائے (ابن ماشی) ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن ماسی (سین مہملہ کے ساتھ) عبداللہ بن ابراہیم بن ابوب، ابو محرالبز از ہیں فقہ اور متدین ہیں، بغداد میں ۹ ۳۶ ہجری میں وفات پائی اور باب حرب کے قبرستان میں وفن ہوئے۔
تاریخ بغداد ۹/۸۰۶ - ۹۰۶، المنتظم ۱۰۲/۷ ، العبر ۲۰۱۲ ۳۵

(۳) ابن الجوزی، ابرا ہیم بن مولی ، ابواسحاق التوزی، محدث اور ثقه ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ۳۰۳ ہجری میں وفات یائی۔ تاریخ بغداد ۷۸۷/۱ مالانساب ۳۶۷/۳

(٥) تاریخ بغداد ۱۱/۱۵ ه.۸٥

ایک شخص نے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ سے کہا: اے ابو محفوظ! بیدی دینار ہیں، فلاں نے آپ کے بیاس بھیج ہیں، آپ نے کہا: ہاں(۱) لیکن تو انہیں اُس شخص کولوٹا دے وہ شخص بولا: ہیں ایس بھیج ہیں، آپ مجھے ڈر ہے کہ ہیں بیضا کئے نہ ہوجا کیں تو جھے ضامن دے وہ شخص بولا: ہیں ایس انہیں کروں گا، جھے ڈر ہے کہ ہیں بیضا کئے نہ ہوجا کیں تو جھے ضامن بنا پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا: انہیں اپنی گود ہیں رکھ (۲) ہیں اس شخص نے وہ دینارا پی گود میں رکھ لئے۔

ایک سائل آکر بھیک مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا: یددیناراس بھکاری کودیدے۔ وہ شخص پوچھے لگا کیاسارے کے سارے؟ آپ نے فرمایا: ہاں سارے دینار۔ اس شخص نے بھر پوچھا(۳): کیاسب دینار دے دول؟ آپ نے دوبارہ فرمایا: ہاں بھی دینار دیدے(٤)، کیاسب دینار جھے دینے کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ آ دمی بولا: ہاں (کہا تو یہی کیااس شخص نے تجھے ہے بھی دینار مجھے دینے کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ آ دمی بولا: ہاں (کہا تو یہی تھا)۔ آپ نے فرمایا: تو میں تہمیں حکم دیتا ہوں کہ تو یہ سارے دیناراس بھکاری کو دیدے۔ اس نے وہ دینار پکڑے اور چلا اس آ دمی نے وہ سارے دیناراس بھکاری کو دے دینے۔ اس نے وہ دینار پکڑے اور چلا گیا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) نسخه (ق) يس "نعم "كالفظ ساقط بــــــ

<sup>(</sup>٢) الحدُر (مثلثة) حاكے زبر، زبر اور پیش كے ساتھ: انسان كي گود

<sup>(</sup>٢-٤) دوسرى باركاسوال جواب شخه (ق) مين بيس ي

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ۲/۱۳ه

### دسول المسوال

# آسيها كي جيموني أمير كي ذكريس

(١) نسخه (ق) بين اكثر جگهون برالمدين غلط كهاها بـ

(٢) نسخه (ق) ميل " أَخْبَرَنَا "كى بجائة " أَخْبَرَنَا بِهِ " ہے۔

(٣) اساعیل بن احمد، الواسطی محدث بین، ان کاذ کرخطیب نے تاریخ بغداد ٢٨٩/٦ میں کیا ہے۔

(٤) ابن شاذان، ابوعلی الحسن بن ابرا جمیم بن احمد، الشاذاتی، ۳۳۹ جمری میں بیدا ہوئے اور ۲۶ میں

وفات يائى ۔ تاريخ بغداد ٢٧٩/٧، الإنساب ٢٣٦/٧ (الصحيفه كاعاشيد/ ٢٣٧)

(٥) نسخه (ق) میں ہے: ابن توبة

(٦) وه: اين الى الدنيايي

(٧) احمد بن ابراتيم، الدورتي، البغد ادي، الحافظ ٢٤٦ جرى مين وفات يا كي الكاشف ١١٠٥

(٨) اصل میں ہے: محمد بن الی بوبیہ اور بیغلط ہے۔

آئیں، ہمیں نماز پڑھائیں، اور بیاس کئے تھا کہ معروف کرخی رحمہ اللہ امامت نہیں فرماتے تھے۔ آپ اذان دیتے ۔ محمہ بن ابوتو بہ نے انہیں میں اور کوآ کے کردیتے۔ محمہ بن ابوتو بہ نے انہیں کہا: اگر میں نے آپ لوگوں (۲) کو بینماز پڑھا دی تو دوسری نماز نہیں پڑھا وُں گا۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے انہیں فر مایا: آپ کواپے نفس پر بھروسہ ہے کہ آپ دوسری نماز پڑھیں گے؟ ہم طول امل (لمبی امیدر کھنے) سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگتے ہیں، طول امل نیک کام کے مانع ہے۔ (۳)

خبر دی ہمیں محربن ناصر اور محربن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمربن احد نے ، کہا: خبر دی ہمیں حمربن احد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احد بن اسحاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محد بن کی گیا دوایت بیان کی ہم سے احمد بن مہدی ئے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن مہدی ئے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن مہدی ئے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد الدور تی نے ، کہا:

ایک مرتبہ حضرت معروف رحمہ اللہ نے دجلہ کے کنارے بیشاب کیا اور تیم کرنے لئے۔ آپ سے حض کیا گیا کہ یائی آپ کے قریب ہی ہے (آپ وضوکرلیں) آپ نے سے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یائی آپ کے قریب ہی ہے (آپ وضوکرلیں) آپ نے

<sup>(</sup>۱) ويكيس: رسائل في الفقه واللغة ، رسالة في الاذان للمعافري ، ص ۱۷/ ، بيروت، لبيان حرمة المؤذن ، قولة ابي عبدالله ابن الخطاب (رضوان الله عنه): " لَوْ لَا الْإِمَامَة لَاذْنُتُ" (٢) صيد الخاطر : ١٤٢

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ٢١٩/٢، الحلية ١١٨، ٢٦،

طبقات الحنابلة ٢٦٨/١ ، الكواكب الدرية ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٤) محمد بن یجی بن مندة ،الاصفهانی ،الا ما مالحافظ ،محدث تقد ہیں۔ ۲۰۱ ہجری میں وفات پائی۔ تذکرة ۲۱/۱

فرمایا:شاید میں یانی کے پاس پہنچنے تک زندہ ہی نہرہوں۔(۱)

(١) طبقات السلمي :٨٨، المحلية ١٩٥/٨ ، تأريخ بغداد ٢٠٧/١٣، مناقب الابرار (ق/٣١)

(۲) ابن بریة ، دونول شخول میں غلطی سے (توبة) لکھاہے۔ اور ابن بریة تفخیر کے ساتھ ہے۔ وہ عبداللہ بن اساعیل بن ابراہیم، ابوجعفرالمنصو رعباس کی ذریت سے ہیں۔ ، ۳۰ ہجری میں وفات یائی۔

تاريخ بغداد ١١٠/٩ ، العبر ٢٨٢/٢ ، تبصير المنتبه ١١٠/١

(٣) عبدالله بن محد القرشي، وه: ابن الى الدنيابي

(٤) عصمة بن الفضل البوالفضل النميرى ، النيثا بورى ، ٥٠ البحرى مين فوت ہوئے ، محدث تقديب \_ دعمة على الله عصمة بن الفضل المعرفي المعرفي تقديم على المحاشف ٢٦٥/٢ ويكھيں : تاريخ بغداد ٢٨٨/١٢ ، الكاشف ٢٦٥/٢

(°) کی بن کی بن بکر، الحنظلی ، النیشا پوری ، ابوز کریا ، ان سے شیخین (امام بخاری ، امام سلم )نے روایت لی۔۲۲۲ ہجری میں وفات پائی۔

التاريخ الكبير ١٨٠/٦، الحمع ٢٢١٢٥، تذكرة الحفاظ ٣/٢، العبر ٣٩٧١، العبر ٣٩٧١، العبر ٣٩٧١، المعبحم المشتمل ٣٢٣، الكاشف ٢/٢١، دول الاسلام ١٣٦١، تهذيب التهذيب المعبحم المشتمل ٢٢٣٠، الكاشف ٢٧١١، دول الاسلام ١٣٦١، تهذيب التهذيب ٥٩/١، خلاصة تذهيب الكمال ٢٩٢١، سيراعلام النبلاء ١٢/١، ١١٥، الشذرات ١٩٥٠

یکی نے عبداللہ(۱) بن لہیعہ نے انہوں نے ابن مبیر ہ نے انہوں نے جیش سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی بہاتے تھے۔ مٹی کے ساتھ سے کرتے تھے، تو میں کہتا: یا رسول اللہ! یانی آپ کے نزویک ہے۔ پس آپ فرماتے: کیا چیز مجھے آگاہ کرے گی، شاید میں یانی تک نہ پہنے سکوں۔ (۲)

خردی ہمیں یخی بن علی نے ، کہا: خردی ہمیں ابو بکر محد بن علی الخیاط نے ، کہا: خردی ہمیں ابو بکر محد بن علی الخیاط نے ، کہا: خردی ہمیں ابوالحن الدقیق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محد بن موٹی الحلو انی نے ، کہا: میں نے محد بن منصور الطّوی سے سنا، وہ کہتے ہیں: ہم معروف کرخی رحمہ اللّہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک (سائلہ) (۳) بھا دن آن کے پاس آئی اور کہا: مجھے کچھ دیجئے تا کہ میں اس سے افطار کروں کیونکہ میں روزہ دار ہوں ۔ حضرت معروف علیہ الرحمہ نے اسے بچھ دیا اور اسے فرمایا: اے میری بہن! تونے اللّہ تعالیٰ کے داز کوفاش کردیا اور سوچ رہی ہے کہ دات تک زندہ رہے گی۔ (ع)

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن لهیعه بن عقبه القاضی مصر کے محدث ، بوے اہل علم سے تھے ، جلیل القدر علماء کرام نے آپ سے حدیث کی روایت کی۔ ۲۷۶ ہجری میں وفات پائی۔

ابن سعد ۱۲/۷ ۵ ، التاريخ الكبير ۱۸۲/۵ ، ابن خلكان ۳۸/۳ ، تذكرة الحفاظ ۲۳۷/۱ ، سير اعلام النبلاء ۱۰/۸ - ۲۸

<sup>(</sup>٢) مناقب الابرار (ق/ ١٦)

<sup>(</sup>٣) " منسائِسلَة " صحیح تصیح قرآنیکلمه ہے، اہل عراق کے لہجہ میں ہمیشہ اینے معنی موضوع میں استعمال ہوا ہے۔

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة ٢١٩/٢

# گیار هوان بانب:

# آب کے فکر میں

خبردی ہمیں محد بن عبدالباتی نے ، کہا: خبردی ہمیں رزق اللہ بن عبدالوہاب نے ، کہا: خبر دی ہمیں رزق اللہ بن عبدالوہاب نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوعبدالرحلن محد (۱) بن الحسین نے ، کہا: میں نے اپنے دادا(۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے کی بن ابوطالب سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے السراج (۳) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے معروف رحمہ اللہ سے بڑھ کرمسلمانوں کے لئے ناصح اور زیادہ غور وخوض کرنے والاکوئی نہیں دیکھا۔ گویا نظر آپ کے دل بر با ندھ دیا گیا ہے۔

خبردی ہمیں جمہ بن ناصراور محمہ بن عبدالباتی نے ، کہتے ہیں : خبردی ہمیں جمہ بن احمہ نے ،
کہا : خبردی ہمیں ابراہیم بن عبداللہ الحافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق (٤) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (٥) بن اسحاق الشفی نے ، کہا: میں نے عبیداللہ (٢) بن محمد الوراق سے سنا، فر مایا: ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ان کی مجلس میں قکر مندی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ (٧)

(۱) ابوعبدالرمن بحمد بن الحسين، الملمي (طبقات الصوفيه) كيمؤلف بين \_

(٢) وه اسهاعبل بن نُبحيّد بين\_(تصغير كے ماتھ)

(٣) السرائ جمد بن اسحاق بن ابراتيم ، ابوالعباس ، مندخراسان ، اوروه "التاريخ "اور "المسند" كے مؤلف بيں - ٣ ١٣ جرى ميں وفات بائى۔ تذكرة الحفاظ ٢٦٨/٢ ، الانساب ١٥/٧ - ٢٦

(٤-٤) نسخه (ق) میں ان کا ذکر ساقط ہے۔

(٥) محمد بن اسحاق، ابوالعباس السراح، ثقفي كيمولابير.

(٦) الحلية ٢٦٥/٨ ، اوراس ميس ي عبيد بن محد الوراق

(٧) الحلية ١٩٥٨٨

#### بار هواں باب:

## آپ کے شدت خوف کے ذکر میں

خبردی ہمیں یحیٰ بن علی [المدیر] نے ، کہا: خبردی ہمیں یوسف بن محدالمہر وائی نے کہا: روایت بیان کی ہم سے حمٰ بن احمد بن رزقویہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حمٰ بن احمد بن رزقویہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حمٰ بن احمد بن رزقویہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابویعقوب الدقاق نے ، کہا: میں نے یحیٰ بن احمد الدقاق نے ، کہا: میں نے بین بین نے معروف کرخی رحمداللہ کواذان ویتے و یکھا۔ جب انہوں نے کہا: اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللَٰهُ اِلّٰا اللّٰهُ ، میں نے دیکھا کہان کی داڑھی اور کینٹی کے بال کھڑے ہوگئے ہیں گویا آپ کھیت ہیں۔ (۱)

خبر دی ہمیں محد بن ناصر اور محد بن عبد الباقی نے ، کہتے ہیں: خبر دی ہمیں حد بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابونعیم الحافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبد الله بن اسحاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محد بن اسحاق الثقفی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر یجی بن اسحاق الثقفی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر یجی بن ابوطالب نے ، کہا:

میں ایک بارحضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں داخل ہوا، آپ اس وقت اپنے گھر میں ستھ، آپ ہمارے باس تشریف لائے۔ ہم ایک جماعت کی شکل میں ستھ۔ آپ نے گھر میں شخے۔ آپ نے کہا: السّالام عَلیٰ کُٹُم وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَ بَوَ کَاتُهُ۔ ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا، پھرآپ نے کہا: اللہ تعالیٰ تہمیں [سلامتی کے گھر میں ]سلامتی (۲) عطافر مائے

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة ٢٢٠/٢

<sup>(</sup>٢) اصل مين ساقط هيء الحلية الاولياء ١٠/٨ ٣٦٠

اور دنیامیں غمول (۱) سے محفوظ رکھے۔

پھر (۲) انہوں نے مسجد میں اذان دی ، چنانچہ جب اذان دینا شروع کی تو مضطربہ و گئے بعنی ان پرکیکی طاری ہوگئی ، اور جب اَشْفَ لُدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِلّٰا اللّٰهِ کہا توان کے روگئی کھڑے ہوگئے ، آپ مضطرب ہو گئے یہا اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے ، آپ مضطرب ہو گئے یہا اوکٹرے ہوگئے ، آپ مضطرب ہو گئے یہا اوکٹرے ہوگئے یہا اوکٹر کے ایک کے سبب کا کہ مجھے بیخوف لاحق ہو گیا کہ شاید آپ اذان مکمل نہ کرسکیں گے ، خوف الهی کے سبب آپ کی کم جھک گئی ، قریب تھا کہ گر پڑتے۔

اور تقفی نے کہا: میں نے عبیداللہ بن محمد الوراق سے سنا، وہ کہتے ہیں: بسااوقات ہم حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجلس میں بیٹھے ہوتے اور آپ گہری سوچ میں فرو سے معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجلس میں بیٹھے ہوتے اور آپ گہری سوچ میں فرو بے میں اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگر موجاتی اور کہنے لگتے میں اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگر ہوا۔ (٤)

<sup>(</sup>۱) نخ (ق) میں بجائے ''بالاحزان'' کے ''بالاحسان'' کے لفظ ہیں۔ اور بیغلط ہے۔ ریکھیں: الحلیة الاولیاء ۳٦٠/۸

میں کہتا ہوں: حزن ایک الیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے دنیا میں اہل عرفان پرغالب ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>٢) نسخه (ق) میں ہے: اور آخرت میں مغفرت ہو، پھر آپ نے اذان دی۔

<sup>(</sup>٣) سير اعلام النبلاء ٩/٠٤ ، مناقب الإبرار (ق/٣٢)

<sup>(</sup>٤) حلية الاولياء ١١/٨٣

#### تيرهواں باب:

## آب کے بکاء (رونے) کے ذکر میں

خردی ہمیں محمد بن عبد (۱) الملک اور محمد بن ابومنصور نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں محمد بن عبد العزیز بن علی الطحان نے ، ہمیں محمد بن الحسن بن خیرون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد العزیز بن علی الطحان نے ، کہا: میں نے ابو بکر محمد بن احمد (۲) الحافظ سے سنا ، وہ کہتے ہیں: خبر دی ہمیں احمد بن (۳) عبد الله بن میمون نے ، کہا:

حضرت معروف کرخی رحمه الله این نفس کو ماریے اور کہتے: اے نفس! تو کتناروئے گا؟ تواخلاص اختیار کرتم ہمارے ساتھ بھی اخلاص والا معاملہ برتا جائے گا۔(٤)

خبر دی ہمیں محمد بن ناصر اور محمد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں ایو افضل الحداد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابولغیم الحافظ نے ، کہا: میں نے اپنے والد کے الفضل الحداد نے ، کہا: میں نے اپنے والد کے (۱) این عبدالملک ، محمد بن عبدالملک بن الحن ، ابومنصور ، (ابن خیرون) ابن الجوزی کے شیوخ سے ہیں ، (۱) ابن عبدالملک ، محمد بن عبدالملک ، محمدی میں وفات ہے۔ حربی میں فن ہوئے۔ 20 ہجری میں وفات ہے۔ حربی میں فن ہوئے۔

ریکیس: مشیخة ابن البحوزی:۸۱-۸۲، العبر ۱۰۹/۶، معیجم البحؤلفین ۲۰۳/۱۰

(۲) محمد بن احمد بن اسد، ابو بكر الحافظ ، ابن البستان كنام سے جانے جاتے ہيں ، ہروى ہيں بغداد ميں حديث كاورس ديا۔ آپ كی ولاوت ۲۶۶ جرى اورسال وفات ۳۲۳ ہے۔ تاریخ بغداد ۲۷۹/۱ (۳) احمد بن عبداللہ بن ميمون ، زاہر ، خواص ، ابوعبداللہ ، حارث المحاسى كی صحبت اختیار كی سرى اسقطى نے ان سے روایت كی اورا بو بكر المفید نے گاہی سے روایت كی ۔ تاریخ بغداد ۲۲۳ ۲۲۳۲

(٤) صفة الصفوة ٢/٠ ٣٢ ، سير اعلام النبلاء ١/٩ ٣٤

خطے پڑھا(۱) کی حضرت معروف علیہ الرحمہ اکثر اپنے نفس کوملامت کرتے اور کہتے: ا۔
مسکین اتم (خوف البی سے) کتنا روتے ہو، اخلاص اپناؤ، تمہارے ساتھ بھی اخلاص و معاملہ کیا جائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) نسخه (ق) ميں "قَرَأْتُ مِنُ خَطِّ "كى بجائے "قَرَأْتُ عَنْهُ خَطُّا" كَالْفاظ بيں۔ (۲) الحلية ۲۸۲۸، السلمى : ۸۹ اوراس بيس م (اخلص تخلص) ابن الملقن : ۲۸۲، الكواكب الدرية ۲۸۲۱، مناقب الابرار (ق /۳۱) \_ اصل بين اور نسخه (ق) ميں "اخلص و تخلص" ہے۔

#### چدو دهواں باب:

### آپ کی عبادت اوراجتهاد کے ذکر میں

خبر دی ہمیں ابومنصور عبدالرحمٰن بن محمد القرزاز نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی مجھے حسن بن محد الخلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد الواحد بن على ابوالطبيب اللحياني نے ، كہا: روايت بيان كى جم ستے عبداللد بن سليمان الفامي نے ، كہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن ابو ہارون الوراق نے ، کہا:روایت بیان کی ہم سے محمد (۱) بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے حضرت معروف رحمہ اللہ کے بھائی عینی نے ، کہا: ایک شخص معروف رحمه الله کی مرض الموت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے ابو محفوظ! آپ مجھےایے روزے کے متعلق بچھ بتاکیں ،فرمایا:حضرت عیسی اس طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ال شخص نے آپ سے کہا: آپ مجھے اپنے روزے کے تعلق بچھ بتا کیں ، فرمایا: حضرت داؤ داس طرح روز بے رکھا کرتے تھے۔وہ آ دمی پھر یو چھنے نگا کہ آپ مجھے اسيخ روزيه كمتعلق يجه بتاكيس فرمايا: بببرحال ميس، ميس توزمانه بمركاروزه ركهتا تهابيس اگر جھے کھانے پر بٹایا جائے تو میں کھالیتا ہوں اور میبیں کہتا کہ میں روزہ دار ہوں۔(۲) خبر دی ہمیں محمد بن ناصر اور محمد بن عبدالیا تی نے ، کہتے ہیں :خبر دی ہمیں حمد بن احمد نے، کہا: خبر دی ہمیں احمد عبد اللہ الحافظ نے، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن اسحاق نے، (١) محمد بن مبارك، الانباري: محدث بين دان كاذ كرفطيب في اين تساديخ ٣٠٤٣ م. ٣٠٤ ميل كيا

(٢) رياضي: تاريخ بغداد ٢٠٢/١٢ ، طبقات الحنابلة ٣٨٦/١ ، صفة الصفوة ٢٠٠٢٢

کہا:روابت بیان کی ہم سے محر بن کیجی (۱) ابن مندہ نے ،کہا: روابت بیان کی ہم سے ح بن (۲) منصور نے ،کہا:

ایک مرتبہ ایک تجام ،حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی مونچھیں تراشنے لگا۔ آ تنبیج کرنے میں مصروف تھے۔ تجام نے کہا: آپ کے نبیج کرنے کی وجہ سے مونچھیں کا ٹناوئ ہے۔ حضرت معروف رحمہ اللہ تعالی فر مانے لگے: تم اپنے کام میں مصروف ہوتو کیا میں کام نہ کروں؟ (۳)

<sup>(</sup>۱) محمہ بن بیخی بن مندہ: ۳۰۱ ہجری میں فوت ہوئے۔ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں۔
(۲) خطیب نے ان کا ذکرا بیک بار' الحسن بن منصور''اور دوسری بار' الحسین بن منصور''کے نام سے کیا۔او
کہا کہ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ،گروہ ان کا نام الحن لیتے ہیں،اوروہ:الحسین (الحن) بر
منصور بن ابراہیم ابوعلی الصوفی ہیں جو ابن علویہ کے نام سے معروف ہیں۔حضرت سفیان بن عیبینہ، ججارہ
الاعور اور جماد بن الولید سے حدیث براھی۔

تاریخ بغداد ۲۱۰/۸، ۲۳۰/۱۱

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء ٨/٢٢٨، سير اعلام النبلاء ١/٩ ٣٤

اوراس میں ہے "تواپنا کام کرتاہے اور میں اپنا کام کرتا ہوں" اور دونوں کام سے ہیں۔

#### یندرهوان باب:

ز ہداور مہر پانی کے متعلق آپ کے مواعظ اور کلام کے ذکر میں خبردی ہمیں ابن خبردی ہمیں ابن خبردی ہمیں ابن خبردی ہمیں ابن کی بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر خیاط نے ، کہا: خبردی ہمیں ابن کی ہم حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے احمد بن حسن بن محمد واعظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن مروان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابن الی الد نیا نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر بن (۱) مولی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر بن (۱) مولی نے ، کہا:

میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ سے سنا جس وقت ان کے پاس ایک شخص، کسی دوسرے کی غیبت کرنے لگا۔ آپ اُسے فر مانے لگے: اس روئی کو یا دکر جب لوگ اسے تیری آئھوں پر کھیں گے۔ اس روئی کو یا دکر جب لوگ اسے تیری آئھوں پر کھیں گے۔ (۲) مخموں پر رکھیں گے۔ (۲) خبر دی ہمیں محمہ بن ناصر اور محمہ بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمہ بن احمہ الحد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابونعیم الحافظ نے ، کہا:

خبر دی ہمیں عبداللہ بن محر نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمہ بن حسین الحذاء
نے اور خبر دی ہمیں یکی بن علی نے ، کہا: خبر دی ہمیں یوسف بن محمد مہر وانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ایوالحسن رز قویہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثمان بن احمد الد قاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد بن عباس البز از نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن ابراہیم الدور قی نے ، کہا: صدیت براہیم الدور قی نے ، کہا: مربن موسی ، ابوحفص الحجلا ، بشر بن حادث سے روایت کی اور ان سے ابوالحسین ابن الاشنائی نے صدیت براحی۔ تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۱

(٢) حلية الاولياء ٣٦٤/٨، صفة الصفوة ٢١٠/٢

روایت بیان کی ہم سے موسی بن ابراہیم نے ، کہا: میں معروف رحمہ اللہ کے یا حاضر ہوا (۱)، ان کے پاس ایک شخص تھا۔ وہ کسی کی غیبت کر رہا تھا۔حضرت معروف کر رحمه اللداسية فرمانے لگے: اس روئی کو یا دکر جب لوگ اسے تیری آنکھوں پر رکھیں گے، ا رونی کو یا دکر جب لوگ اسے تیری آنکھوں بردھیں گے۔ (۲)

خبردی ہمیں ابن ناصر نے کہا:خبردی ہمیں رزق الله بن عبدالوہاب نے ، کہا: دی ہمیں ابن بشران نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثان بن احمہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم ۔ الدور فی نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سے سلمہ بن عُقار (۳) نے ، کہا: حضرت معروف کرخی سرحداورسرحد کی جانب نکلنے کی یا دولانے لگے تو حضرت نے ان سے فر مایا بتم اسپنے کو دوصفوا کے درمیان جھو۔اورتواللہ کامطیع نہیں ہے،وہ تجھے تفع نہیں دیے گا۔

عثمان الدقاق نے کہا: روایت بیان کی ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحتلی نے ، کہ ميں نے علی ليمنی ابن (٤) الموفق سے سنا۔ وہ کہتے ہیں : میں نے معروف رحمہ اللہ سے سنا فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ بندے کوآ زماتا ہے، ہیں اس کے پاس ایک قوم کا اجتماع کر دیتا ہے بندہ ان کی شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: اے میرے بندے! میں نے تجھے اس کے مبتلا کیاہے تا کہ بیں تجھے تیری خطاؤں سے دھودوں، پس تو مجھ سے کیوں شکایت کرتا ہے (٥)؟

<sup>(</sup>۱) نسخہ (ق) میں بجائے معروف کے معروف الکرخی ہے۔

<sup>(</sup>٢) الحلية ، صفة الصفوة ، صيد الخاطر ص: ١٩٧١

<sup>(</sup>٣) نسخه (ق) میں 'بن عقار' کی بجائے 'بن عقاب' ہے اور وہ غلط ہے۔

<sup>(</sup>٤) ابن الموفق على بن الموفق ، ابوالحسن ، عابدين زامدين سيه بيل ٥ ٢٦ ، جرى ميل وفات بإلى ـ حلية الاولياء ١١٢/١، صفة الصفوة ٢١٢/١

<sup>(</sup>٥) اور اثريس ب: "مَنُ بَتُ فَقَدُ شَكَا" ويكص : كتاب الصدق ، لابي سعيد الخراز ، ص : ٢٦

خبر دی ہمیں کی بن علی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمد بن علی خیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن میں خیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن حسین بن حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن حسن میں ابی اللہ بیا روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن الی اللہ نیا روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن الی اللہ نیا نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن الی اللہ نیا نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوحف عمر بن مولی نے ، کہا:

حضرت معروف رحمہ اللہ نے فرمایا: جب تیرے پاس دنیا آئے تواس سے خوش نہ ہو، اور [جب تیرے پاس نہ رہے پاس نہ رہے یا اللہ تعالیٰ کے بچھا ہے ہو، اور [جب تیرے پاس نہ رہے یا رہ) تواس پرافسوں نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ کے بچھا ہے بندے ہیں جب دنیاان کے پاس آئی توانہوں نے کہا: یہ گناہ ہے جس کی جلد ہی سزادی گئی، اور دنیا نے اُن سے رخ بچھراتو کہا: صالحین کی علامتوں کے لئے مرحبا۔

خبردی جمیں محمد بن عبدالہاتی نے ، کہا: خبر دی جمیں رزق اللہ بن عبدالوہاب نے ،
کہا: خبر دی جمیں محمد بن حسین السلمی نے ، کہا: میں نے ابوعمر و بن مطر سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے محمد بن جعفر سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے محمد بن (۲) شجاع سے سنا، وہ کہتے ہیں:
فی محمد معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا: تو تعریف کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بریکٹول والی عمارت نسخہ (ق) میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) محمہ بن شجاع بھی ،فقہاء حنفیہ ہے ہیں ، ۱۸۱ ہجری میں پیدا ہوئے ، ۲۶۲ ہجری میں وفات پائی اورا ہے گھر میں درب میں دفن ہوئے جو درب المعق ج و درب المعق ج و درب المعق ج و درب المعق ج و درب المعق ج درب المعق جے تام سے معروف ہے۔ اور درب المعق جمد بن عبداللہ بن طاہر کے گھر کے ساتھ متصل ہے۔ آ ہے واق میں اہل فقد کے شنخ تھے۔

تاريخ بغداد ٥/٠٥٠ ، الانساب ١٣٩/٣

<sup>(</sup>٣) الكواكب الدرية ٢٦٨/١

خبردی جمیں محمہ بن عبداللہ بن حبیب نے ، کہا: خبر دی جمیں علی بن ابوصادق نے ،
کہا: خبر دی جمیں ابن با کو بیشیر ازی نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے ابوالحن علی بن القمی (۱)
نے ، کہا: میں نے ابو بکر الجوال سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے حمز ہ البز از سے سنا، وہ کہتے ہیں:
میں نے بشر بن حارث سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے معافی بن عمران سے سنا، وہ کہتے ہیں:
میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے سنا،

آپ فرماتے ہیں: دنیا جار چیزیں ہیں: مال، کلام، نینداور کھانا۔ پس مال سرشی پر ابھارتا ہے، کلام غافل کرتا ہے، نیند بھلا دیتی ہے اور کھانا دل کو سخت کردیتا ہے۔ (۲)

خبر دی ہمیں عمر بن ظفر نے ، کہا: خبر دی ہمیں جعفر بن احمہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبدالعزیز بن علی اُ زَبی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابن جہضم نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے قاسم بن حسن بن سعیدالسامری نے ، کہا: روابیت بیان کی مجھ سے علی السکری نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سے اس شخص نے جو حصرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس بینها کرتا تھا،اس نے کہا: میں ایک دن مغرب کے وقت معروف رحمہ اللہ کے پاس سے واپس آیا۔جب دوسرادن ہوا، میں آپ کے پاس حاضر ہواتو آپ نے مجھے یو چھا: آپ کل کس وفت این منزل پر پہنچے؟ میں نے جواب دیا: جب میں گھر داخل ہواتو افطار کا وفت تھا ہی میں نے روز ہ افطار کیا اور بیرمضان کے مہینے کی بات ہے۔ پھر آپ نے مجھے سے یو چھا: جس چیز کے ساتھ تم نے روزہ افطار کیاوہ چیز تمہارے لئے کہاں سے آئی تھی؟ میں نے کہا: مجھے نہیں (۱) نسخہ (ق) میں ہے: ابوالحن بن فی ،اوروہ علی بن موسی بن یز داد، ابوالحن ،اپیے زمانے میں مشہوراہل رائے سے تھے۔تفسیر وحدیث میں ان کے آثار ہیں، ٥٠ ہنجری میں وفات پائی، الانساب، ٢٣٠/١ (٢) طبقات الأولياء: ٢٨٥

معلوم \_آپ نے فرمایا: ایسی چیز کے ساتھ افطار نہ کروجس کے متعلق تم نہیں جانبے ور نہ بھوکے رہو(۱) میتمہارے لئے بہترہے۔

خردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محد القر از نے ، کہا: خیر دی ہمیں محدین احمد بن علی بن تابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن احمد بن رزق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عثمان بن احد نے ، کہا:روایت بیان کی ہم سے اسحاق بن سفیان (۲) ملی نے ، کہا:روایت بیان کی مجھ ہے حضرت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ کے جینچے سن بن عینی نے ، کہا: میں نے اپنے جیا ابو محفوظ معروف بن الفير زان رحمه الله تعالى سے سنا: آپ فرماتے ہیں (۳): قرآن عظیم میں و کھنا عبادت ہے، والدین کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اور مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ (٤) خبردی ہمیں محدین ناصر اور محدین عبدالیاتی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں حمدین احد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابونعیم حافظ نے ، کہا: محمد بن احمد ابان نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے میرے والدنے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر بن عبیدنے ، کہا: روایت بیان کی ہم ہے بنی ہاشم کے مولی محمد بن ابوالقاسم (٥) نے ، کہا:حضرت معروف کرخی (٦) رحمداللہ تعالی نے فرمایا: دنیا تو اُبلتی ہوئی ہنڈیا ہے اور یا خانہ ہے جسے بھینک دیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فاطو: الطوى سے ہاوراس كامعنى بھوك ہے۔

<sup>(</sup>٢) نسخه (ق) میں ہے: اسحاق بن ستر اور وہ غلط ہے، اور اصلیٰ میں ہے: (بن سنین ) اور وہ 'ویباج' کے مؤلف اسحاق ابراہیم بن سنین الختلی ہیں۔ ۲۸۳ جمری میں وفات بائی۔

٣) تاريخ بغداد ٤/٧ ٢٥ ، ميزان الاعتدال ١٨٠/١

<sup>(</sup>٤) ويكيس: جمال الدين الخوارزمي كى كتاب "مفيد العلوم و مبيد الهموم "ص:٧٠

<sup>(</sup>٥) محربن الوالقاسم، شايدوه محربن عماس مول المتوفى ٢٣٩ أجرى، تاريخ بغداد ١٠٩/٣ ١٠٠١

<sup>(</sup>٦) حلية الاولياء ١١/٨ ٣٦ ، الكواكب الدرية ٢٦٩/١

خبردی ہمیں محمد بن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن خلف نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن خلف نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبیداللہ بن عثمان بن جعفر نے ، کہا: روایت بیان کی جمد بن اسلمی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبیداللہ بن عثمان بن جعفر نے ، کہا: روایت بیان کی جمد سے میر سے والد نے ، کہا: موایت بیان کی جمح سے میر سے والد نے ، کہا: عبی نے حمد بن شحام سے سنا، کہا: عیں نے حمز مصور سے سنا، کہا: عیں نے حضر مت معروف کرنی دحمہ اللہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں:

صالحین کی قدرین! اورصالحین میں سے صادقین کم بیں۔ (۲)

سلمی نے کہا: میں نے ابوائی القواس سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابویمر و ہر وری
سے سنا، وہ کہتے ہیں: معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا: طاہرین (پاکیزہ اور نیک لوگوں) کے
دل تقوی کے ذریعے کشادہ اور نیکی کے سبب روش ہوتے ہیں اور فاجروں کے دل فسق و فجو ر
کے سبب تاریک اور بری نیت کی وجہ سے اندھے ہوجاتے ہیں۔ (۲)

خبر دی ہمیں ابو منصور عبد الحرائی بن مجمہ القراز نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمہ بن علی بن
خبر دی ہمیں ابومنصور عبد العزیز (۶) بن علی المازجی نے ، کہا: دوایت بیان کی ہم سے ابو
محمد عبید اللہ بن محمد بن سلیمان بن باکو بیالعلاف نے ، کہا: روایت بیان کی جھے سے میرے والد

(۱) احمد بن عبدالله بن سليمان ، ابوالحن الرازى القطان - تاريخ بغداد ٢١٥/٤ (٢) طبقات السلمى : ٨٧ ، سيراعلام النبلاء ٢١/٩ ، الكواكب الدرية ٢٦٩/١ اوراس من بي ".....اوران سے صادقين كتے تحور بين ، مناقب الابرار (ق/٣) (٣) طبقات السلمى : ٩٠

(٤) الازجی، باب الازج کی طرف نبت ہے، بغداد کے محلول سے، اور وہ اب محلّہ باب الشیخ ہے۔ اور الازجی عبدالعزیز، ابوالقاسم، بغدادی، تقد صدوق ہیں، ٤٤٤ ہجری میں وفات پائی اور حربیہ میں وفن ہوئے۔ دیکھیں: الانساب ۱۹۷/۱

نے ، کہا: خبر دی ہمیں معروف کرخی رحمہ اللہ کے بھائی عیلی نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے میرے میائی ابو محفوظ معروف بن الفیر زان الکرخی رحمہ اللہ نے ، فرمایا:

توایک میل چل، جاعت کے ساتھ نماز پڑھ، دومیل چل اور جعہ کی نماز پڑھ، تین میل چل اور مریض کی عیادت (بیار پری) کر، چارمیل چل اور جنازہ میں شرکت کر، پانچ میل چل اور جنازہ میں شرکت کر، پانچ میل چل اور جنازہ میں شرکت میں عازی کا میل چل اور جج یا عمرہ کرنے والے کے پیچھے چل، چھمیل چل اور اللہ کے راستے میں عازی کا ساتھ و ہے، سات میل چل اور لوگوں کے درمیان ساتھ و ہے، آٹھ میل چل اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر، نومیل چل اور رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحی کر، دی میل چل اور اپنے اہل وعیال کی حاجت کا فکر کر، گیارہ میل چل اور اپنے بھائی کی مدد کر اور (برید) (۱) بارہ میل چل اور اللہ عمل اور اللہ عمل کی صاحت کا فکر کر، گیارہ میل چل اور اپنے بھائی کی مدد کر اور (برید) (۱) بارہ میل چل اور اللہ عمل کی صاحت کا فکر کر، گیارہ میل چل اور اللہ عمل کی صاحت کا کہ کرے گئے اپنے بھائی ہے ملا قات (اور زیارت) کر۔ (۲)

خبر دی ہمیں عمر بن ظفر نے ، کہا: خبر دی ہمیں جعفر بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں جعفر بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد عبد العزیز بن علی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن جہضم نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن سعید نے ، کہا: میں نے جنید سے سنا، وہ کہتے ہیں: حضر ت سری نے فرمایا:

میں نے معروف رحمہ اللہ سے اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے متعلق ہو چھا کہ وہ کس چیز کے سبب اللہ عز وجل کی اطاعت پر قادر ہوتے ہیں؟ فرمایا: ان کے دلوں سے دنیا نکل جانے کی وجہ سے ، اور اگر دنیا ان کے دلول میں ہوتو ان کیلئے مجدہ کرنا درست نہ ہو۔ (۳) (۱) جملہ (وَ الْبَرِیْدُ اِثْنَا عَشَرَ مِینُلا) نائ کی طرف سے اضافہ ہے اور دونوں ننوں میں ای طرح ہے۔ (۲) تاریخ بغداد ۱۲۲/۱۱ ، دیکھیں: بھجہ المحالس ۲۰۹۱

(٣) صفة الصقوة ٢/٠/٢، طبقات السلمى: ٨٩٠

ایک اورروایت کے ساتھ ابوسلیمان الدارانی کے طریق ہے خبر واردہوئی، این المعدانی ۱/۵ مناقب الابرار (ق/۳۱)

خبردی ہمیں محمد بن ابومنصور نے ، کہا:خبر دی ہمیں مبارک (۱) بن عبد البجبار نے ، کہا: خبردی ہمیں محمد بن علی بن التحقیق نے ، کہا:خبر دی ہمیں احمد بن محمد العلاف نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر بن حسین (۲) اشنانی نے ، کہا:روایت بیان کی ہم سے محمد بن (۳) پشر نے ، كہا:روايت بيان كى ہم سے تجاج (٤) بن يوسف نے ،كہا:روايت بيان كى ہم سے اسور بن سالم نے ، کہا:معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس نے مغرب کے بعد چھ رکعتیں يرهين ال كے جاليس سال كے كناه بخش ديئے گئے۔ (٥)

خبردی ہمیں کی بن علی نے ، کہا:خبر دی ہمیں پوسف بن محمد مہر وانی نے ، کہا:خبر دی ہمیں ابن رزقوبیانے ، کہا: خبر دی ہمیں عثان بن احد الدقاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے (۱) مبارک بن عبدالجبار، وہ ابن طیوری کے نام سے معروف ہیں، ابوالحسین البغد ادی، محدث ثقہ ہیں، ٠٠٠ جرى مين بغداد مين وفات يائي۔

لسان الميزان ٩/٥، الاعلام ٥/١ ٢٧، المستفاد من تاريخ بغداد :١٧١

(٢) عمر بن الحسين (الحسن) بن على البوالحسين الاشناني بمحدث ، نقه بين ، ٣٣٩ مين وفات يائي \_ ديكين: الانساب ٢٨١/١ ، تاريخ بغداد ٢٣٦/١١ - ٢٣٩، اوراس ميس م (عمر بن الحس، ابوالحن) (٣) المن المين جانباكروه كون أن ويكس ويكس تاريخ بغداد ٢٨٨/٢

(٤) تحاج بن بیسف بن تحاج ، ابو محمد التقفی البغد ادی ، ابن الشاعر کے نام سے معروف ہیں ، اور ان کے باپ یوسف بن محاج، شاعر ابونواس کے شاگر د محدث ہیں، ۹۵۷ ہجری میں وفات پائی۔ ويكس : تاريخ بغداد ۱۲٤٠/۸ ۲٤۱\_۲۶۲

(٥) طبقات الدحنابلة ١ /٣٨٦، اوراسالذيبي في الميزان ١٩٤/٣ مين واردكيا ب، اين قيم الجوزيد المنار المنيف : ٤٧ مين النالفاظ كماته صديث لائع بين:

جس نے مغرب کے بعد چھر کعتیں اس طرح پڑھیں کدان میں بچھ بھی کلام نہیں کیا، تو بہ چھ ر کعتیں اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے برابر ہون گی۔ اسحاق بن ابراہیم ختلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے معروف کرخی کے بھینے حسن بن عیسی اسحاق بن ابراہیم ختلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے معروف کرخی کے بھینے حسن بن عیسی (۱) نے ، کہا: میں نے اپنے بچیامعروف رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا، فرماتے ہیں:

جوشی جمعہ پڑھے اور جماعت چندافراد کے گروہ میں ہے کہیں بھی ہو،اوروہ شخص کہیں بھی ہو،اوروہ شخص کہیں بھی ہوسا بقین کے ساتھ اول گروہ میں ہوگا، بلی جیلنے کی طرح بل صراط پار کرے گا(۲)،
اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگا، اس کے لئے ایک شہید کا اجر ہوگا اور اس کے لئے جنت میں اتناہ وگا جیسے گھوڑ ااس حال میں آئے کہ اس کا پہلو بھراہ واہو۔

خبر دی جمیں محرین ابوطا ہرنے ، کہا: خبر دی جمیں ہنا درسی ہنا درسی ہنا درسی ہنا ہوں کہا ۔ خبر دی جمیں محرس ابوطا ہرنے ، کہا: خبر دی جمیں ہنا درسی سنا ، وہ کہتے ہیں : میں نے ابو بکر صریفینی (٤) سے سنا ، وہ کہتے ہیں : میں نے سری سقطی سے سنا ، وہ کہتے ہیں : میں نے سری سقطی سے سنا ، وہ کہتے ہیں : میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ سے سنا : آپ فرماتے ہیں :

الله تعالی کی جومخالفت کرے الله تعالی اُسے بچھاڑ دیتا ہے، جوالله تعالی سے جھاڑا کرے وہ اسے ذلیل وخوار کرتا ہے، جواسے فریب دینا چاہے تو الله تعالی بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما تا ہے، جواس کر جواسے الله تعالی اس کی حمایت فرما تا ہے اور جواس کے لئے تواضع اختیار کرے تو وہ اسے بلندر تبہ عطافر ما تا ہے۔ (٥)

(۱) اصل میں ہے: ابوالحسن بن عیسی۔ (۲) یہاں سے ننچہ (ق) سے کی شروع ہوتی ہے باب پندرہ سے۔ (۱) اصل میں ہے: ابوالحظفر ،النفی محدث ہیں۔ ۲۵ ججری میں وفات پائی۔ان کے حالات زندگی ہیلے گزر کے ہیں۔

(٤) ابو بکرالصریفینی ،احمد بن عبدالعزیز بن کیجی ، بغداد میں ۳۰۷ ہجری میں صدیت پڑھی پڑھائی۔ تاریخ بغداد ۲۰۷۶ ، الانساب ۸/۸ ه

(٥) سير اعلام النبلاء ١/٩ ٣٤

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمدالقزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے کہا: خبر دی ہمیں الموزی ہمیں کہا: خبر دی ہمیں ابواسحاق (۲) المزکی نے ، کہا: خبر دی ہمیں سراج نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے قاسم بن (۳) نصر نے ، کہا:

کے کھلوگ معروف رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آپ کے پاس کافی دیر تک بیٹے دے۔ آپ نے فرمایا: کیاتم قیام کاارادہ رکھتے ہو حالانکہ سورج کافرشتہ ناغز نہیں کرتا۔ (٤)

خبردی ہمیں محمد بن ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمد بن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبد اللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبد اللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے ، کہا: میں نے محمد بن عبد الرحمٰن (٥)

(۱) البرقانی ، ابو بکر احمد بن محمد بن احمد ، الخوارزی ، محدث ادیب ہیں اور ان سے خطیب نے روایت کی۔ (۱) البرقانی ، ابو بکر احمد بن محمد بن احمد ، الخوارزی ، محدث ادیب ہیں اور ان سے خطیب نے روایت کی۔ (۲) البرقانی ، ابو بکر احمد بن محمد بن احمد ، الخوارزی ، محدث ادیب ہیں اور ان سے خطیب نے روایت کی۔

الانساب ١٥٨/٢ ، تاريخ بغداد ٢٧٣/٤

(۲) وہ ابراہیم بن محمد المزکی ، ابواسحاق نیشا بوری محدث کبیر ہیں ، طلب حدیث میں کئی مرتبہ سفر کیا۔ ۳۲۲ ہجری میں وفاہت بائی۔ تاریخ بغداد ۱۶۸/۲ ، المنتظم ۲۱/۷ ، العبر ۳۲۷/۲ العبر ۲۲۷/۲ اوران کے حالات گزر چکے ہیں۔

(٤) تاريخ بغداد ٢٠٨/١٣ ، صفة الصفوة ٢/١/٢

(٥) الحليه مل ب عجمين عبدالرحلن دوست

بن دوست سے سنا، وہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ کھ لوگ معروف رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کانی دیرتک آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا:

ا بے لوگو! بے شک فرشتہ ہمیشہ (ہمار بے پاس) رہتا ہے وہ ناغیہیں کرتا۔ (۱)

خبر دی ہمیں مجمہ بن ابومنصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن (۲) بن احمہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں مجمہ بن احمہ (٤) المزکی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابراہیم بن مجمہ (٤) المزکی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابراہیم بن مجمہ (٤) المزکی نے ، کہا: خبر دی ہمیں مجمہ بن المسیب نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن خُبیق (٥) نے ، کہا: عبر دی ہمیں مجمہ بن المسیب نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن خُبیق (٥) نے ، کہا: عبر دی ہمیں میں نے ابراہیم الدعاء (۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے کہا: آپ مجھے وصیت فرما کیں، فرمایا: اللہ پر بھروسہ کرویہاں تک کہ وہ تمہارامعلم اور شکوہ شکایت کا مرجع ہو، بے شک لوگ نہ تھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ (۷)

(١) الحلية ٣٦٤/٨ ، صيد الخاطر :٢٠ ٤

(٢) وهسن بن احد بن عبدالله، ابن البناء بير \_

(۳) محمد بن احمد بن ابوالفوارس، ابوالفتح بین \_خطیب نے ان سے انکی اَمالی سے پھھ حصہ پڑھا۔ بغداد میں ۲۱ محمد بن احمد بن ابوالفق بین \_خطیب نے ان سے انکی اَمالی سے پھھ حصہ پڑھا۔ بغداد ۲۱۲ تاریخ بغداد ۲۲۰ ۳۵۲ ، العبر ۲۰۸۳ ، تذکرہ الدحفاظ ۲۰۱۳ ، ۲۲۲ مجری میں وفات یا کی۔ (٤) المزکی ، ابراہیم بن محمد ، ابواسحات نبیثا بوری ، ۳۶۲ ، جری میں وفات یا کی۔

ان کے حالات گزر بھکے ہیں۔

(٥) عبداللدين خبيق ، ابو محد الانطاكي ، زايدين صالحين \_ بير\_

ال كحالات ابن الملقن: ٣٣٨ اور الحلية ١٦٨/١٠ ميس ميس\_

(٦) طبقات السلمى ميں ہے، البكاء والدعاء: (فعّال) كثرت وعاءت ہے۔

(۷) صفة الصفوة ۲۱۲۲، اوراس شن الروايت كقريب ايكروايت م، الحلية ۲۹،۱۸ المرية ۲۹،۱۸ الحلية ۲۹،۱۸ الكواكب الدرية ۲۹۹۱

خبردی ہمیں یکی بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں یوسف بن محمر مروانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ایوسف بن محمر مروانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثان بن احمد الدقاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم ۔
صنبل (۱) بن اسحاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوالولید خلف بن (۲) الولید الجو ہ نے ، کہا: میں نے محمد بن سلمہ الیما می سے سنا ، وہ معروف کرخی رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں آپ نے نم مایا: اللہ پر بھروسہ کرویہاں تک کہوہ تمہار امعلم ، انیس اور شکوہ شکایت کا مرجع ،
موت کی یا داور ذکر تمہارا ہم نشین ہو، اور جان کے جومصیبت اور بلاتمہارے اوپر نازل اس سے شفا اور چھ کارا اسے چھپانے میں ہے ، کیونکہ لوگ نہ تو تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان ، نہ تہمیں بچا سکتے ہیں اور نقصان ، نہ تہمیں بچا سکتے ہیں اور نقصان ، نہ تہمیں بچا سکتے ہیں اور دی تمہیں احمد بن احمد التو کلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن علی بر خبر دی ہمیں احمد بن احمد التو کلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن علی بر خابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن احمد التو کلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن علی بر خابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن احمد التو کلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن علی بر خابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن احمد التو کلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن علی بر خابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد اور محمد بن ابومنصور نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد اور محمد بن ابومنصور نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد اور محمد بن ابومنصور نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد اور محمد بن ابومنصور نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد اور محمد بن ابومنصور نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد اور محمد بن احمد اور محمد بن احمد احمد بن ا

تا بت نے ، لہا: حبر دی ، یں اسا یں بن احد اور حمد بن ابو مصور نے ، دوبوں نے لہا: حبر دہ جمیں حسیر جمیں نفر بن (٤) احمد نے ، کہا: خبر دی جمیں علی بن محمد بن بشران نے ، کہا: خبر دی جمیں حسیر (٥) بن صفوان نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ بن ابوالد نیا نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ بن ابوالد نیا نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ بن ابوالد نیا نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ بن ابوالد نیا نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ بن ابوالد نیا نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ بن اسحاق بن عنبل ابوالی الشیبانی ، احمد بن عنبل کے بچپاز اد ، ۲۷۳ جمری میں واسط میں فوت موسے ۔ تاریخ بغداد ۸۸۲/۸

(٢) خلف بن وليدا بوجعفر الجو ہرى محدث تقد ہيں. ٢١٢ ہجرى ميں وفات پائى، تاريخ بغداد ٨٠ ٠ ٣٢١\_٣٢

(٣) ويكيس: صفة الصفورة ، حلية الاولياء ، السلمي ، ابن الملقن ، طبقات الحنابلة ، الكواكب الدرية

(٤) نصر بن احمد بن عبد الله بن البطر ،البز از،مند بغداد، ٤٩٤ ميں وفات پائی۔

ويكيس:المنتظم ١٢٩/٩، العبر ٢٤٠/٣، مشيخة ابن الجوزى: ١٢٩ (الهامش)

(°) الحسين بن صفوان بن اسحاق ، ان كے حالات كر رہے ہيں۔

مجھ سے محمد بن حماد (۱) بن مبارک نے ، کہا: ایک شخص نے معروف رحمہ اللہ سے کہا: مجھے وصیت فرما کمیں!

فر مایا: الله پر بھروسه کرویہاں تک کہوہ تمہارامعلم ، انیس اورشکوہ شکایت کا مرجع ہو،
موت کا اکثر ذکر کیا کروحتی کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور ہم نشین نہ ہو، اور جان لے کہ جو
مضیبت اور بلاتمہارے اوپر نازل ہواس سے شفا اور چھٹکارا اسے چھپانے میں ہے ، کیونکہ
لوگ نہ تو تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ، نہ تہمیں کچھ عطا کر سکتے ہیں اور نہ تہمیں بچا سکتے
ہیں اور نہ تہمیں بچا سکتے

خبردی ہمیں محمد بن ابومنصوراور محمد بن عبدالباتی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں محمد بن المحمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد بن جعفر بن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد بن احمد بن اسباط نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے اسماعیل بن ابوالحارث نے ، کہا: میں نے معروف رحمہاللہ کے جیتے یعقوب سے سنا، کہتے ہیں: اسماعیل بن ابوالحارث نے ، کہا: میں نے معروف رحمہاللہ تعالی سے سنا، آپ فرماتے ہیں: بندے کالا یعنی کلام (فضول بات چیت) اللہ تعالی کی طرف سے رسوئی اور ذلت ہے ۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) محربن حماد بن مبارک معروف کرخی رحمه الله کے اصحاب سے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) الحليه ٨/٠ ٣٦ من من ي جو بلانازل بواس عنفا (جهنكارا) اس چهيار كفي ميس به..... صفة الصفوة ٢/١ ٣٢ مناقب الابرار (ق/٣١)

<sup>(</sup>٣) ويكيس: الحلية ١/ ٣٦١٨ ، اورطبقات الحنابلة ٣٨٣/١ مين ان الفاظ كااضافهم ألله كالله ٢٨٣/١ مين ان الفاظ كااضافهم ألله كالله كالمرف سياس كولي واعلام النبلاء ٣٤١/٩

الكواكب الدرية ٢٦٩/١ اوراس من بي أنشكى طرف سے نابيندير كى ب

خردی ہمیں یکی بن علی نے ، کہا:خبردی ہمیں ابو بر محدین علی (۱) الخیاط نے ، کہا دی ہمیں حسن بن حسین بن حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوالحن الدقیقی کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن مولی الحلو افی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد منصور الطوى نے ، كہا: میں نے معروف كرخى رحمہ الله سے سنا، آپ فرماتے ہیں:جب تعالی کی بندے کے تعلق بھلائی کاارادہ فرمالیتا ہے تواسے عامل بناتا ہے اور اسے فقراء۔ درمیان جگہ دیتا ہے، اور جب کی بندے کے متعلق اس کے علاوہ (برائی کا) ارادہ فرماتا۔ اسے کل سے روک دیتا ہے اور اسے مالداروں کے درمیان تھراتا ہے۔ (۲) خردی ہمیں ابو بکر بن صبیب نے ، کہا:خبر دی ہمیں ابوسعد بن ابوصادق (۳) \_ كها خبردى مميل ابن باكورية في مها: روايت بيان كى مم سفضل بن عبدالله (٤) الهاشي كها: روايت بيان كى جم سے عبدالله بن سليم المقدى نے ، كها: ميں نے ابرا جيم الركاء سے وه كَهْتِ بِين: مين في في معروف كرخى رحمه الله تعالى سے سنا، فرماتے بين (٥): جب الله تعالى كم

<sup>(</sup>١) ابو بر محمد بن على الخياط ، المقرى و نقته بين ، ٢٦٤ ، جرى مين و فات بائي \_

ويليس الانساب ٢٢٤/٥ ، المنتظم ١٨ (رقم ٢٥١) طبقات الحنابلة ٢٣٣/٢

مناقب ابن حنبل: ۲۰۸۱ ، طبقات القراء ۲۰۸/۲

<sup>(</sup>٢) اسابونيم نے حليمين ايك اور طريق سدوايت كيا۔ حلية الاولياء ١١٨ ٣٦١

<sup>(</sup>٣) وه: على بن الوصارق النيشا بورى يس\_

<sup>(</sup>٤) الفصل بن عبد الملك، الهاشمي، تاريخ بغداد ٢٧٥/١٢

<sup>(°)</sup> سیسراعلام السنبلاء ۲۶۰/۹ ش ہے: جب اللہ تعالی کی بندے کے بارے میں برائی کاارادہ فرما لیتا ہے تواس پر مل کا دروازہ بند کردیتا ہے اوراس پرلڑائی جھڑے کا وروازہ کھول دیتا ہے' لیتا ہے تواس پر مناقب الابراد (ق/۳۱)

بندے کے متعلق بھلائی کا ارادہ فرمالیتا ہے تو اس کے لئے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس پرجھگڑے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ (۱)

خردی ہمیں محمد بن ناصر نے کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن خلف نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن خلف نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوعبد الرحمٰن السلمی (۲) نے ، کہا: میں نے ابو بکر الرازی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابو العباس الفرغانی (۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے جنید سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں:

این نگامول کویست رکھوا گرچه سمامنے بکری ہی ہو۔(٤)

معروف کرخی علیه الرحمه نے فرمایا (٥): وفا کی حقیقت، باطن کو عفلت کے پردول سے دوررکھنا اور اینے مقصد کوفضول آفات سے خالی کرنا ہے۔

اورفرمایا: سخاوت، اس چیز کا ایثار ہے جس کی تخفیظی کے وقت ضرورت ہو۔
خبر دی جمیں محمہ بن ابومنصوراور محمہ بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی جمیں حمہ
بن احمہ نے ، کہا: خبر دی جمیں ابونیم نے الحافظ نے ، کہا: میں نے اپنے والد کا خط پڑھا کہ سید نا
معروف کرخی رحمہ اللہ سے حقیقت وفا کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: باطن کو خفلت
معروف کرخی رحمہ اللہ سے حقیقت وفا کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: باطن کو خفلت
(۱) المحلیة ۲۲۱۸ ، طبقات السلمی : ۹۰ اوراس میں ہے ' اوراس پرستی اور کمزوری کا درواز ہ

(٢) طبقات السلمى :٨٨

(٣) ابوالعیائ الفرعانی، حاجب بن مالک بن ارکین، الدمشقی، ٣٠٦ ججری میں وفات پائی۔ دیکھیں: الانساب ٢٧٧/٩ ، تاریخ بغداد ٢٧٢/٨

(٤) الحلية ، السلمي

<sup>(</sup>٥) طبقات السلمى :٨٨ اوراس مل بي مخفلت كى تينرك الكواكب الدرية ٢٦٩/١

کے پردوں سے دوررکھنا اوراپنے مقصد کوفضول آفات سے خالی کرنا، وفا ہے۔ (۱)
حضرت معروف رحمہ اللہ نے فرمایا(۲): بغیر عمل کے جنت طلب کرنا گناہ، بلاشفاعت کا انتظار کرنا، دھو کہ اوراطاعت کے بغیر رحمت کی امید، جہالت اور جمافت ہے۔
حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا(۳): دنیا کس چیز کے ذریعے دل
نکلتی ہے؟ فرمایا: محبت کو خالص (اللہ تعالیٰ کے لئے) کر لینے سے اور حسن معاملہ کے ذر۔
دنیا، دل سے نکل جاتی ہے۔ اور جوانمر دی (٤) کے لئے تین علامتیں ہیں: وفا بغیر خوف
ہو، عطابغیر سوال کے مواور مدح (تعریف) بلا جود وسخا کے ہو۔

اوراولیاء کرام کی علامتیں (٥) بھی تین ہیں:ان کے تمام غموں کا مقصد صرف تعالیٰ ہوتا ہے،ان کی مصروفیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اور وہ بھا گ کر صرف تعالیٰ ہی کی طرف جاتے ہیں۔

بخردی ہمیں محدین ابومنصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن احد (۲) بن الیسری نے (۱) اس خبر کا فقرہ سابقہ میں دوسری روایت سے تکرار ہے۔ اور دیکھیں: مناقب الابراد (ق/۳۱) (۲) طبقات السلمی: ۸۹، الشذرات ۲۰/۱

- (٣) طبقاب السلمى: ١٩٠. ٩
- (٤) كشف المحجوب ٣٢٥ من ع:

"جوانمرد کے لئے تین علامتیں ہیں: وفاداری میں پورااتر نا، مدح بلاامیداورعطابلاسوال "
(٥) طبقات السلمی میں ہے: "تین ہیں ۔۔۔۔ ان کے تمام غموں کا مقصد صرف اللہ تعالی ہوتا ہے "
دیکھیں: مناقب الابرار (ق/٣١)

(٦) على بن احد بن اليسرى، ابوالقاسم، البغد ادى، ٤٧٤ جرى ميس وفات بإنى ـ ويكيس العبر ٢٨١/٣ ، الشذرات ٣٤٦/٣ کہا: خبر دی جمیں ابوعبد اللہ (۱) بن بطہ نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سے محمد بن حسین نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابونصر (۲) بن کر دی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر احمد بن محمد بن الحجاج (۳) المروذی نے ، کہا: میں نے عبد الو ہاب سے سنا، وہ کہتے ہیں:

ایک شخص معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور بغداد آنے کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا: اے میرے بھائی! اگر تو دوصفوں کے درمیان تھا اور برہیزگار نہیں تھا تو کوئی چیز تجھے نفع دے گی؟ اور کس چیز نے فرعون کی بیوی کوئقصان دیا؟ ﴿إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدُکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ، وَ نَجِّنِی مِنُ فِرُعُونَ وَ عَمَلِهِ ..... ﴾ ﴿إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدُکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ، وَ نَجِّنِی مِنُ فِرُعُونَ وَ عَمَلِهِ ..... ﴾ جب اس نے عرض کی کہا ہے میرے دب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے بچالے فرعون سے۔ (٤)

خبر دی ہمیں محمد بن ابومنصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں مبارک (٥) بن عبد البجبار نے ، کہا: (١) ابن بطہ عبیدالتٰد بن محمد بالبعد التّد العكبر ی منبلی ، کثیر ساعت روایت اور سفر والے تقے۔ (١) ابن بطہ عبیدالتّد بن محمد بالبع بالبعد اللّه العکبر ی منبلی ، کثیر ساعت روایت اور سفر والے تقے۔ ۲۸۷ ہجری میں وفات یا تی ۔

تاريخ بغداد ، ۱ /۱۷ ۳۷ ، ميزان الاعتدال ۱ / ۱ ، طبقات الحنابلة: ۳٤ ، ۳۶ ، طبقات الحنابلة: ۳٤ ، ۳۶ ، العلو للذهبي :۲۹۷ ، مناقب ابن حنبل :۷۱ ه

(۲) ابن کردی، احمد بن محمد، ایونفر الفلاس، بغداد میں ۲۲ مجری میں صدیث پڑھی، تاریخ بغداده ۸۳/۸ (۳) احمد بن محمد بن الحجاج، ابو بکرالمروذی، امام احمد بن ضبل کے جلیل القدر شاگر دہیں۔ ۲۷۰ ججری میں وفات یائی۔

تاريخ بغداد ٢٢/٤ ـ ٤٢٤ ، طبقات الحنابلة ٢/١٥ ـ ٦٣

مناقب ابن حتبل : ٦ ، ٥

(٤) التحريم ١١:٦٦

(٥) الهيارك بن عبدالجبار، المعروف بابن الطيوري\_

خبر دی ہمیں علی بن الحسن (۱) التنوخی نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمہ بن عبدالرحیم المازنی نے جبر دی ہمیں الوعلی (۲) الکو بھی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن جنید (۳) نے خبر دی ہمیں ابوعلی (۲) الکو بھی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن جنید (۳) کہا: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا، فرماتے ہیں:

جس نے مسجد سے بنکے کو نکالا (لیعنی مسجد کوصاف کیا) پھرا بنی ضرورت کے لئے گیااس کی حاجت بوری کر دی جائے گی۔

خبر دی ہمیں کی بن حسن بن البناء نے قاضی ابو یعلی (٤) ابن الفراء ہے، انہو نے حسن بن عثمان بن بکران سے ، کہا: خبر دی ہمیں عثمان بن حسن الطّوسی نے ، کہا: روایہ بیان کی ہم سے عبیداللّٰد بن جعفرالرازی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو محمد التمیمی نے ، بیان کی ہم سے عبیداللّٰد بن جعفرالرازی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو محمد التمیمی نے ،

۱۱۵/۱۲ بجری میں بغداد میں وفات پائی۔الانساب ۹٤/۳ ، تاریخ بغداد ۱۱۵/۱۲ میں کہتا ہوں: اور وہ ابن الحسّن " نشو ان المحاضرة" کے مؤلف ہیں۔
(۲) الکو بمی، ابوعلی: الحسین بن القاسم ، محدث، ثقة ہیں۔ ۳۱۷ ہجری میں وفات یائی۔

الانساب، ۱۰،۰۰ ، تاریخ بغداد ۸۶/۸ ، آپ کآ ثار سے اخبار میں ایک کتاب۔
اس مخطوطہ کا ایک جھوٹا ککڑا'' الظامرین میں باتی ہے۔ (الظاهریة ، فی مجموع لرقم ۱۱۰ قسم ۹ ریکھیں: تاریخ التراث العربی ، سز کین ۲/۱ ٤٤

(٣) وه: ابراجيم بن عبدالله بن الجنيد؛ ابواسحاق الخنلي بين، ٢٦٠ جرى كي حدود مين و فات پائي \_

تاريخ بغداد ١٢٠/٦، تذكرة الحفاظ ١٤٨/٢

(٤) ابو یعلی ابن الفراء ،محمہ بن الحسین بن محمہ ،الحسنبلی البغد ادی ، اپنے زمانے کے مشہور عالم بغداد میں چوٹی کے حنبلی علماء سے بھے۔ان کی کثیر تالیفات ہیں۔صلاح ،عبادت اور نیکی کے ساتھ محبت کرنے میں مشہور تھے۔ ۸ ۵ ۶ ہجری میں وفات پائی۔ان کی اخبار کثیرہ ہیں۔

طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ ١٥. ٢٣١/١٤علام١/١٣٢،معجم المؤلفين ١٥٤/٩

كها: روايت بيان كى بم صصالح الاسدى نے ، كها:

ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے ابو محفوظ! میں نے ایک گھر بنایا ہے میں چا ہتا ہوں کہ آپ میر ہے ساتھ میر ہے گھر تشریف لے چلیں اور میر ہے لئے خیرو برکت کی دعا فرما کیں۔ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اس کے گھر داخل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اے میر ہے بھائی! مکان کیا خوب ہے! لیکن ہم تیر ہے گھر داخل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اے میر ہے بھائی! مکان کیا خوب ہے! لیکن ہم تیر ہے لئے اس گھر میں کیا دعا کریں؟

خبر دی ہمیں ابو بکر احمد بن ظفر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوعلی الحسن بن احمد بن البناء فبر دی ہمیں ابوعلی الحسن بن احمد بن البناء نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالقاسم عبدالکریم (۱) بن ہوازن نے ، فر مایا: میں نے عبدالرحمٰن السلمی (۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے سری سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے سری سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے سری سے سنا، وہ فر ماتے ہیں:

میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا کیں ایک شخص کھڑا ہوا اور درخواست کی کہ: اے ابو محفوظ! دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری تھیلی لوٹا دے، وہ چوری ہوگئی ہے ادراس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ گرآپ خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا تو حضرت معروف فرمانے گئے: میں کیا دہرائی، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا تو حضرت معروف فرمانے گئے: میں کیا (۱) ابوالقاسم، عبدالکریم بن ہوازن ، القشیر کی، الثافعی، فقہ، حدیث، تغییر اور لغت کے ائمہ ہے ایک بڑے امام تھے۔ آپ عرب (الاستوا) ہے تھے۔ پھر خراسان تشریف لائے، آپ کی اخبار کشرہ ہیں۔ بڑے امام تھے۔ آپ عرب (الاستوا)

ويكيس: طبقات الاسنوى ٢ /٣١٣ - ٣١٥ ، ابن خلكان ٢ /٣٥٥ مقدمة القشيرية مطبوعه و اكثر عبد الحليم مجمود، ومحمود بن الشريف

(٢) طبقات السلمي مين مين في في است اخبار معروف مين بين بايا

کہوں؟ کیار کہوں کہ جو چیز تونے اپنے انبیاء کرام اوراصفیاء عظام کوئیں دی،(۱) وہ اسے دے (۲)۔(بین کر) اس نے کہا: کیس آپ میرے لئے دعا بیجئے ،تو آپ نے کہا: اَلْسَلْفُ خُورٌ لَهُ اَلْهُ اللّٰهِ!(جو چیز اس کے لئے بہتر ہو) اسے اس شخص کے لئے منتخب فر مالو۔

خبر دی ہمیں سعد اللہ (۳) بن علی اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دا ہمیں احمد بن علی الطریق کے ، کہا: خبر دی ہمیں ہبتہ اللہ بن محمد بن حسن الطبری (۶) نے ،کہا: خبر دی ہمیں ہبتہ اللہ بن محمد بن حسن الطبری (۶) نے کہا: روایت بیان کی ہم سے علی بن حسین بر جعفر نے ،کہا: روایت بیان کی ہم سے علی بن حسین بر جعفر القطان نے ،کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن مخلد نے ،کہا: روایت بیان کی ہم سے مجمد بن مخلد نے ،کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن مخلد نے ،کہا: روایت بیان کی ہم سے بخ

(١) سير اعلام النبلاء مل إ: "أمَّا زَوَيْتَهُ غَنْ ٱنْبِيَائِكَ وَ ٱوْلِيَائِكَ "

(٢) سير اعلام النبلاء ٢٤٢/٩ ٣

(۳) سعدالله بن علی، ابوالبر کات، محدث بغدادی، ابن الجوزی کے شیوخ ہے ہیں۔ بغداد میں ۷۰۰ ہجری میں وفات پائی اور حربیہ میں دفن ہوئے۔

ويكي المنتظم ١٠٤/١، المنتظم ١٠٤/١، المنتظم ٢٠٤/١،

(٤) احمد بن علی ، ابو بکر ، الطریثیثی ، بغداد میں رہے ، محدث ، صوفی شافعی ہیں ، ابن زہراء کے نام سے معروف تھے۔ ۹۷ ٤ ہجری میں و فات یائی۔

> ویکھیں: السبکی ۱۶۲۲ ، العبر ۱۲۲۳ ، الاسنوی ۱۷۲/۲ (انہوں نے آپ کی نسبت کا ضبط کیا ہے)

(°) صدقہ بن ابراہیم المقابری، البغد ادی، زہر، صلاح اور ورع والے تھے۔معروف کرخی رحمہ اللہ کے دوست تھے۔

میں ایک دن حفزت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر تھا کہ ایک پاگل سا شخص آیا اور کہا: اے ابو محفوظ! آپ اللہ ہے میرے لئے دعا کریں میرے دی ہزار دراہم کہیں کھو گئے ہیں۔ صدقہ المقابری نے کہا: حضرت معروف علیہ الرحمہ نے ای شخص ہے اعراض کیا۔ (توبہ نہی ، رخ بھیرلیا) اس آدمی نے اپنی بات دہرائی۔ آپ نے بھر اعراض کیا۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ پھروہی بات کہی ، آپ نے پھراعراض کیا۔ پھر فر مایا:
میرے بھائی! کیا میں تیرے لئے اس چیزی دعا کروں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاءاور اصفیاء کرام کوالگ رکھا، کیا میں تیرے لئے (اس چیزی) دعا کروں؟
دراوی کہتے ہیں: پھر آپ نے اپنے ہوٹوں کو حرکت دی ، اس شخص نے کہا: اللہ کی شم میں اس حال میں کھڑ اہوا کہ اس چیزی مجب میرے دل میں قطعانہیں تھی۔
میں اس حال میں کھڑ اہوا کہ اس چیزی مجب میرے دل میں قطعانہیں تھی۔

### سولهواں باب:

# شعر کے مماثل کلام کے ذکر میں

خبردی جمیں ابو عبر اللہ ابن با کو یہ نے ، کہا: خبر دی جمیں ابوسعد (۱) بن ابوصادق نے ،
کہا: خبر دی جمیں ابو عبد اللہ ابن با کو یہ نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے محمہ بن عبد اللہ الاز دی
نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے محمہ بن الفضل القصار نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے الحس
بن احمہ بن المبارک الطّوی نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے قاسم بن (۲) محمہ البغد ادی نے ،
کہا: میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑوی تھا۔ میں نے ایک رات سحری کے وقت
آپ کونوحہ کرتے ، روتے اور بیشعر پڑھتے سنا: (۲)

اَىَّ شَيْءٍ تُرِيْدُ مِنِّى الذُّنُوُبِ شُغِفَتْ بِى ، فَلَيْسَ عَنِّى تَغِيْبُ مَا يَضُرُّ الذُّنُوبُ لَوُ اَعُتَقُتَنِى ۚ رَحْمَةً لِّى ، فَقَدُ عَلانِى الْمَشِيْبُ مَا يَضُرُّ الذُّنُوبُ لَوُ اَعْتَقُتَنِى وَحُمَةً لِّى ، فَقَدُ عَلانِى الْمَشِيْبُ

[۱] کوئی چیز مجھ سے گناہ کرانا جا ہتی ہے، مجھے گناہوں میں مشغول رکھتی ہے اور مجھ سے (ایک لحظہ بھی) اوجھل نہیں ہوتی۔

[۲] گناہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تو مجھ پررتم فرماتے ہوئے بخش دے

ببینک اب تو محمد پربره هایاطاری ہوگیاہے۔

(١) ابوسعد، على بن ابوصادق، النيشا يورى، ان كاذكر يهلي كرر چكا ہے۔

(۲) تاریخ بغداد ۲۱/۵۳۲

(٣) صفة الصفوة ٢/١ ٣٢، طبقات ابن الملقن :٢٨٣، (٢) من اعلام النبلاء ٣٤٢/٩ الله ٣٤٢/٩ النبلاء ٣٤٢/٩

خبردی ہمیں محمد بن ابومنصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں ثابت (۱) بن بندار نے ، کہا: خبر دی ہمیں ثابت (۱) بن بندار نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر النوشری (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر النوشری (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر النوشری (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوعبد الله بن مخلد نے ، کہا: میں نے احمد (٤) بن نفر کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضر ت معروف کرخی رحمہ الله سے سنا، آپ فرماتے ہیں (٥):

مَوْتُ التَّقِيِّ حَيَاةٌ لَا نَفَادَ لَهَا قَدُ مَاتَ قَوْمٌ وَ هُمْ فِي النَّاسِ آحُيَاءُ

یر بیز گار مخص کی موت اصل میں حیات جاودانی ہے، اور بہت سارے لوگ مرکز بھی زندہ

يوتے ہیں۔

(۱) ٹابت بن بندار، ابوالمعالی الدینوری البغد ادی، ابن الحمامی کے نام سے معروف ہیں، محدث ہیں المحدث ہیں صدیث کی ساعت کی اور آ گےروایت بھی کی۔ ۹۸ جمری میں وفات بائی،

المنتظم ١٤٤/٩ ، العبر ١/٢ ٢٥ ، الشذرات ١٨٤٦ على

(٢) الطناجيرى، الحسين بن على، ابوالفرح البغد ادى \_ ٤٣٩ جمرى مين فوت ہوئے \_

تاريخ بغداد ٧٩/٨ ، الانساب ١١٨٥ ٢٥

(٣) النُوشري، ابو بكراحمد بن منصور بن محمر، الوراق، بغدادي، ٣٨٨ ججري ميں فوت ہوئے۔

تاریخ بغداد ۱۵۵/۵

(3) احد بن نفر ، ابوعبدالله الخزاع ، ابل سامراء سے بیں ، امر بالمحروف پر کمل بیرا بڑے علاء سے بیت ، امر بالمحروف پر کل بیرا بڑے علاء سے تھ ، محدث بیں ۔ حضرت مالک بن انس ، حمادادر ہشیم وغیر ہم نے ان سے عاعت کی ۔ واثق نے انہیں سامراء میں ۲۳۱ ، جری میں شہید کر دیا کیونکہ آپ نے '' خطق قرآن' کے قول سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کا سر مبارک بغداد میں چیسال تک سولی پر بی رہا جیسا کہ ابن الجوزی نے ذکر کیا۔ پھر آپ ایے جسم کے ساتھ ۱۳۲۷ ، جری میں بغداد کے معروف قبرستان' مالکی ''میں فن ہوئے ۔ صفة الصفوة ۲۳۵ - ۳۳۵ (٥) ناریخ بغداد ۲۸۷ ۲ ، الحلیة ۸ ، ۳۳ ، ابن الملقن : ۲۸ ۵ ، طبقات الحنابلة ۲۸۷ ۲۸ ۲۸ میں بغداد ۲۸ ۲ ، الحلیة ۲۸ ، ۳۱ ، ابن الملقن : ۲۸ ۵ ، طبقات الحنابلة ۲۸۷ ۲۸ ۲۸ دون کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو کی ساتھ کی سا

جھے کی عابد سے یہ بات معلوم ہوئی ، انہوں نے کہا: میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے گھر حاضر ہوا۔ وہ میر ہے لئے جو کی روٹی اور بیا ہوا نمک لائے اور فرمایا: کھا، مستقل اور مسلسل ایک ہی چیز کھا تا مع ہے اور یہ شعر پڑھا، وَ مَتَّی تَفْعَلُ الْکَتِّیْرَ مِنَ الْحَیْرِ وَ مَتَّی تَفْعَلُ الْکَتِیْرَ مِنَ الْحَیْرِ وَ وَ إِذَا کُنْتَ تَارِکًا لِاَقَلِّهِ وَ اِذَا کُنْتَ مَارِکًا وَالاہے۔

#### سترهواں باب:

فنون میں آپ کے کلام کے ذکر میں

خبر دی ہمیں جی بن علی المدیر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو برحجہ بن علی الخیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن حسین بن حمکان نے ، کہا: میں نے حسن ابن عثمان (۱) بن عبدالله المبر از سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابو بکر (۲) الزیات سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابن شیر و بیر (۳) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے خرید وفروخت کی اگر چدرا س المال کے ذریعے ہواس

اب برمان سے مربیر وحت کا امریکروروں کا میں است مربیرور وحت کا است میں برکت کا باعث ہوتی ہے۔(٤)

خبردی ہمیں محربن ابومنصور اور محربن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں حمد بن المحد نے ، کہا: خبردی ہمیں حمد بن المؤخیم نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر (٥) بن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر (٥) بن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن زیاد (٦) نے روایت بیان کی ہم سے احمد بن زیاد (٦) نے (١) الحس بن عمّان بن عبدویہ (تاریخ بغداد س) ، ابو محمد البرز از ، تاریخ بغداد ٣٦١/٧

(٢) ابوبكرالزيات، البغدادي

(٣) ابن شیروری، عبدالله بن محمد، دیکھیں: تاریخ بغداد ۱۲۷/٦ ، الانساب ۲۸۸۷ ، و ۳) اس کتاب میں ان کا ذکر مررہواہے۔

(٤) طبقات الحنابلة ٢٨٧/١

(٥) عمر بن احمد بن عمر ، ابوعبدالله ، المعروف بابن ش القصباني ، اوربه وه مخص بیں جن سے ابوئیم مروایت کرتے ہیں ، ٣٦٢ ہجری میں وفات بائی۔ تاریخ بغداد ١١/١ ٥٠ \_ ٢٥٢

(٦) احمد بن زياد بن مهر إن البخت الزواليز از والبغد اوي ٢٨١ جري مين وفات باكي وتاريخ بغداد ٢٨٤٤

کہا: میں نے بکر بن حنیس سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت معروف رحمہ اللہ سے میں آپ فرماتے ہیں: تو خرید و فروخت کیا کراگر چہرائس المال (اصل پونجی) ہی کے بدلے میں کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اصل پونجی میں اس طرح (نمو) ترقی ہوتی ہے جس طرح کھیتی میں۔(۱) خبردی ہمیں جمہ بن ابومنصور اور محمد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں جمہ بن اجمہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عثان بن محمہ نے ، کہا دروایت بیان کی ہم سے عثان بن محمہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عثان بن محمہ نے ، کہا دروایت بیان کی ہم سے عثان بن محمہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عثان بن محمہ نے ، کہا دروایت بیان کی ہم سے عثان بن محمہ نے ، کہا : خبردی ہمیں محمد بن منصور الطّوسی نے ، کہا:

ایک بارحفزت معروف کرخی رحمہ اللہ نے مجھے دیکھا، میرے پاس ایک کیڑا تھا۔
آپ نے مجھے فرمایا: اے محمہ! تم اس کا کیا کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی ایک قبیص بناؤل گا۔ فرمایا: اس کی ایک چھوٹی قبیص بناؤ، اسے پہن کرتین کام کرو: ﴿١﴾ سنت پڑمل پیرا بموجاؤ، ﴿٢﴾ اپنے کیڑے صاف رکھو، ﴿٣﴾ کیڑے کو اس وقت اتارو جب وہ بھٹ حائے۔ ۲۲)

خبر دی ہمیں کی بن علی ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر الخیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن حمک حکم حکم کے ابنان کی ہم سے محمد حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن موسی الحلو انی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن منصور الطّوسی نے ، کہا: میں نے معروف کرخی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ سے سنا، آپ فرماتے ہیں:

جس نے اپنے امام پرلعنت کی وہ اس کے عدل سے محروم ہوگیا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١٨/٤٢٣

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١٦٤/٨ ٣٦٤

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ٣٨٦١ اسے اسود بن سالم نے اس طرح روایت کیا۔ "بے شک جس نے امام پرلعنت کی وہ اس کے عدل ہے محروم ہوگیا" سیر اعلام النبلاء ٣٤٢/٩

یہ معنف کے لکھے ہوئے اجزاء کے پہلے جزء کا آخر ہے۔
سب تعریفیں اللہ وحدہ کے لئے ہیں اور صلوات اس کی بہترین مخلوق حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ پراور آپ کے اصحاب پر قیامت کے دن تک کثیر سلام ہو۔ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔

# جزء ثانی فوائدمعروف کرخی رحمه الله تعالی

﴿ نَالِيفِ ﴾ شيخ امام عالم ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محد بن الجوزي

اسے اُن سے ابو موسی عبداللہ بن شیخ امام حافظ عبدالغی بن عبداللہ (عبدالواحد) بن علی بن سرورالمقدی رحمہاللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔

بسم التدالرحن الرجيم

ہمیں خبر دی ابو موسی عبداللہ بن شیخ امام حافظ عبدالغیٰ بن عبداللہ (عبداللہ) بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبدالواحد) بن علی بن سرورالمقدسی رحمہاللہ تعالیٰ نے،

فرمایا: ہمیں خبر دی شخ امام عالم ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد الجوزی نے ، اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تائید فر مائے۔ ہمیں اور مسلمانوں کو اُن کے ، اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تائید فر مائے۔ ہمیں اور مسلمانوں کو اُن کے علوم کی برکات سے نفع عطافر مائے۔ ہمین

#### اڻهارهواں باب:

# آپ کی مناجات اور دعاکے ذکر میں

خردی ہمیں محمد بن عبد الملک اور محمد بن ناصر نے ، کہتے ہیں: خبر دی ہمیں احمد بن حسن (۱) بن خیرون نے ، کہا: خبر دی ہمیں الاز جی (۲) نے ، کہا: خبر دی ہمیں مفید (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں الاز جی (۲) نے کہا: خبر دی ہمیں ابن منع (٤) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حمد بن منصور الطوی نے ، کہا: میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ سے سنا، وہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ تو ہمیں صالحین سے بنا یہاں تک کہ ہم صالحین ہوجا کمیں۔

خبردی ہمیں محد بن ناصر اور محد بن عبد الباتی نے ، دونوں نے کہا بخبر دی ہمیں حمد بن احمد بن العرف میں حمد بن العقیم حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد اللہ بن محمد بن جعفر (۱) اصل سے ساقط ہے ، ابن خبر دون کے حالات گزر کے ہیں۔

(٢) ازجی کے طالات گزر کے ہیں،آپ نے ٤٤٤ جری میں وفات بائی۔

(٣) المفید، من انہیں جانا کہ کون ہیں؟ اور جن کاؤکر تاریخ بغداد ۱ ک ۲ علی ہو دہ ایک اور میں ہو مفید کے نام سے معروف ہیں، اور ان کا نام محد بن احمد، ابو بکر ہے، لیکن ان کا کن ولا وت محدت ہیں جو مفید کے نام سے معروف ہیں، اور ان کا نام محمد بنا ہو بکر ہے۔ نیز دیکھیں: ۲۸ ۶ جبری ہے اور من وفات ۲۷۸ جبری ہے۔ نیز دیکھیں: ۲۱ ۵ وروہ جرجرائی کے نام سے معروف ہیں۔ دیکھیں: الانساب ۲۲۶۱۔ اس میں ہے کہ آب، ۶۶ جبری ہے پہلے وفات پاگئے سے دیکھیں: تاریخ بغداد کا ۲۲۲ اوروہ یہال مقصود نہیں ہیں کے ونکہ ان کے اور این منج کے درمیان بعد زمانہ ہے (ت کا ۲۲۲ اوروہ یہال مقصود نہیں ہیں کے ونکہ ان کے اور این منج کے درمیان بعد زمانہ ہے (ت کا ۲۲۲ اوروہ یہال مقصود نہیں ہیں کے ونکہ ان کے اور این منج کے درمیان بعد زمانہ ہے (ت ک ۲۶ محری)۔ اور مفید ۲۸۲ جبری میں بیدا ہوئے۔

(٤) ابن منيج ،احمد بن عبد الرحمان ، ايوجعفر يغوى ، يغداداً يخاور ٢٤٤ ، يجرى مين وفات بإلى -العبر ٢/١٤٤ ، الجمع ٢/١ ، الإعلام ٢٥٥١ ، معجم العؤلفين ٢/١ ١٨٤٨ نے، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن حسین الخداء (۱) نے اور خردی ہمیں کی بن علی نے، کہا: خبر دی ہمیں پوسف بن محمد مہر وائی نے، کہا: خبر دی ہمیں ابوالسن ابن رز توبیانے، خبر دی ہمیں عثمان بن احمد الدقاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد بن ع البرز ازنے ، دونوں نے کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن ابراہیم الدور فی نے ، کہا: روا بیان کی ہم سے سلمہ (۲) بن عقار نے تعروف ابو محفوظ رحمہ اللہ سے کہ آپ بادشاہ کے ذکر وقت كمتم تقے: اے الله! تو مجھے ان لوگوں كاچېره نه د كھاجن كى طرف نظر كرنا تھے پندنہيں خبردی ہمیں کی بن علی نے ، کہا: خبر دی ہمیں پوسف بن محمد مہر وانی نے ، کہا:خبر ہمیں این رزقو میے نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثان بن احمد الدقاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم۔ جعفر بن محمد بن عباس البز ازنے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن ابراہیم الدور قی \_ كها: روايت بيان كى جھے سے ابو ترنے ، كها:

میں نے معروف رحمہ اللہ کو دیکھا اور تو جیول (٤) کی طرف نظر دوڑ ائی ، آپ نے ا

ہاتھائے چرے پردھ کئے۔(٥)

(۱) احمد بن حسین بن نفر، ابوجعفر الجداء، بمدان کے مولی ہیں، بغداد میں رہے اور وہیں ۹۹ ہم جمری میر وفات یائی، الل سامراء سے تھے۔ تاریخ بغداد ۹۸-۹۷/۶

(٢) نسخه (ق) میں ہے: ابن عقاب، اور وہ غلط ہے۔ اور سلمہ بن عقار، کرخی فضیل عیاض، الدورتی او ابن عيينه وغير جم معدوايت كرتے ہيں۔ ابن معين ان كے متعلق فرماتے ہيں: كرآ پ تقدماً مون ہيں۔ تاریخ بغداد ۱۳٤/۹

(٣) حلية الأولياء ١٤/٨ع

(٤) المسودد: عباى فورى ، الن كانام مسوده ال لئے ركھا كيا كيونكه ده سياه لباس بہنتے تھے۔ اور اس اصطلاح كالطلاق فو جي اورعام سياى پر موتا ہے۔ ديكھيں: تصحيح الفصيح لابن درستويه ١٣٠٠٥٣ ٥٥) شايداً پ نے اس كئے كيا كمانيى و كھى كروحشت بيدا ہوئى جب ان كى بيئت سے دعب طارى ہوا۔ خبردی ہمیں یکی بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر محد بن علی الخیاط نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر محد بن علی الخیاط نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے علی بن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محد بن موٹی نے ، کہا: میں نے محد بن منصور الطّوی سے سنا، وہ کہتے ہیں (۲): میں ایک مرتبہ جا مع مجد میں معروف کرخی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے قریب بیٹھا، پس آپ ہیں کہا ہے کہ است و ہراتے رہے: اے اللّٰہ! میں تیری پناہ چا ہتا ہوں ، میرا گمان ہے کہ آپ نے سے کمات دی ہزار مرتبہ کے ۔ کہا: کہ آپ فرماتے تھے: مجھے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف استغاثہ کرنے کی دعاپند ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ .... ﴾ [الانفال ٩:٨] جبتم فرياد كرتے تھا ہے دب سے تواس نے تہاری من کی کہ میں تہاری مدو

كرنے والا ہوں۔

خبردی ہمیں کی بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر الخیاط نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حسن بن حسین بن حمکان نے ، کہا: میں نے ابوالفتح حمصی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے احمد بن مروان سے سنا، وہ کہتے ہیں: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن ابوالد نیا نے ، کہا: ایک شخص معروف کرخی علیہ الرحمہ کے پاس روایت بیان کی ہم سے عمر بن (۳) مولی نے ، کہا: ایک شخص معروف کرخی علیہ الرحمہ کے پاس روایت بیان کی ہم سے عمر بن (۳) مولی نے ، کہا: ایک شخص معروف کرخی علیہ الرحمہ کے پاس (۱) این حمکان، حس بن حسین ، فقیہ شافعی ، بغدادی ہیں ، ہ ، ع ہجری میں وفات پائی۔

(٢) طبقات الحنابلة ٢٨٥/١، سير اعلام النبلاء ٢٤٢/٩

(٣) تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۱ ، ترجمہ: عمر بن موسی ، ابوحفص الجلاء اور ان ہے ایک روایت مکررگز رچکی وہاں عمر بن موسی اور ۲۸ ، ترجمہ: عمر بن موسی اور ۲۸ ، جری میں وقات وہاں عمر بن موسی اور ۲۸ ، جری میں وقات یائی، وہ بشر بن حارث سے روایت کرتے ہیں لیکن وہ یہال مقصود نہیں ہیں۔ تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۱

الانساب ٢٢٤/٤ ، تاريخ بغداد ٢٩٩/٧ ، ميزان الاعتدال ٣٣/٢٥

آیا اور کہا: اے ابو محفوظ! آپ دعا کریں تا کہ ہم آمین کہیں ۔ پس حضرت معروف رحم تعالیٰ نے اسے فرمایا: بلکہ آپ دعا کریں یہاں تک کہ ہم آمین کہیں ۔ پس اس آدمی نے اسے فرمایا: بلکہ آپ دعا کریں یہاں تک کہ ہم آمین کہیں۔ پس اس آدمی نے اور معروف رحمہ اللہ نے اس کی دعا برآمین کہی۔

كها: ايك شخص سيدنامعروف كرخى رحمه الله ك ياس آيا اور كها: آب الله ي كرين تاكدوه ميراول زم كرو \_\_\_راوى نے كها: آب نے اسے فرمایا: تو كهد، اے دلوا نرم فرمانے والے میرادل زم فرمادے اس سے پہلے کہتواے موت کے وقت زم کرے۔ خردی جمیں محمد بن ناصر اور محمد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خردی ہمیں حمد احد نے ، کہا: خبر دی جمیں احمد بن عبداللہ حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم عبدالله نے کہا: روایت بیان کی ہم سے تحدین اسحاق سراج نے ، کہا: میں نے ابو بکرین طالب ہے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے معروف علیہ الرحمہ کو مید دعا کرتے ہوئے دیکھا، ا سراج نے کہا: میں نے علی بن (۲) موفق سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے معروف علیہ الرحمہ کو بیدعا کرتے ہوئے دیکھا،اے مالک!اے قدرت دالے!اے وہ ذات کہ جم كاكونى بمسراور جانتيس تبيس\_

خبردی جمیں محربی تاصر اور محربی عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی جمیں حرکے کہا: خبر دی جمیں حرکے کہا: خبر دی جمیں احمد بن عبد اللہ [الحافظ] نے ، کہا: خبر دی جمیں ابو محمد بن حیان نے ، کہا: خبر دی جمیں ابو محمد بن حیان نے ، کہا: (۱) حلیة الاولیاء ۲۶۱/۸ ، وہاں "و اعنا" کی بجائے مطلی ہے "و اعاننا" لکھا ہے۔

(۲) علی بن الموفق ، ایوالحن العابد ، زاہدین صادقین سے تھے۔ ۲۶۰ جمری میں وفات پائی۔ان کے حالات گزر بھے ہیں۔

ويكيس:صفة الصفوة ٢١٢/١-٨٨٨، حلية الاولياء ١١٢/١ ٣

(١) احد بن حسين بن نصر، ابوجعفر الحداء، ان كے حالات كرر يكے ہيں۔

(۲) وہ کی بن علی المدیر ہیں جو ابن الطراح کے نام ہے معروف ہیں، مؤلف کے شخ ہیں۔ ان کے حالات گزر بھے ہیں۔

(٣) الحلية ١٦٦/٨

(٤) زہیر، وہ زہیر بن میتب الفسی ہے عبای فر مال رواتھا، امین کے ساتھ ما مون کے فتنہ میں سیما مون کے ساتھ تھا، پھرا ہے حسن بن بہل نے خانقین اور خوزستان کے درمیان جو ٹی کا عامل بنایا۔ پھر بغداد میں حسن کے خلاف فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے شعلے زہیر تک پھیل گئے پس یہ قید ہوا اور پھر ۲۰۱ ہجری میں فرج کردیا گیا۔ دیکھیں: الاعلام ۲/۲ م، الکامل ابن اڈیر ۲۰۱،۳،۹۰۱

(٥) احمد بن عبد دید، وه: احمد بن ابرا جیم العبد دی ، ابوالحسن زام محدث بین ، ۳۸۵ ججری میس و قات پائی ، الانساب ۴۸۵ ۳۵۰،۳۵ ابوعبدالله (۱)الفضل بن عبدالله الهاشمي نے ، كہا: روايت بيان كي ہم سے احمد بن جعفر سا (۲) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم الاطروش (۳) نے ، کہا:معروف کرخی رحم بغداد میں دجلہ (٤) کے کنارے بیٹھے تھے کہاتنے میں ہمارے سامنے سے نوعمروں کی ٹولی گزری۔وہ دف بجارہے تھے اور شراب لی رہے تھے۔آپ کے ساتھیوں نے آپ كها: الما الموحفوظ! كيا آب الهين نهين ويكفته كه ياني مين (على الاعلان) الله تعالى كي نافر كرريم بين؟ آب ان كے لئے بددعا تيجئے۔آب نے آسان كى طرف ہاتھا تھا ہے اور اے اللہ! اے میرے آقا اور مولا! میں بچھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو انہیں جنت خوش رکھ جس طرح تونے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا: ہم۔ آپ کوان کے لئے بردعا کرنے کو کہاتھا، ہم نے بیبیں کہاتھا کہ آپ ان کے لئے اللہ۔ كريں۔آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالی انہيں آخرت میں خوش رکھے گاتو دنیا میں ان کی قبول فرمائے گااورتمہارااِس میں کوئی نقصان ہیں۔ (٥)

(۱) تاریخ میں ہے: ابوعبداللہ، فضل بن عبدالملک، الہاشی، جامع رصافہ کے امام تھے۔ ۲۰۷ ہجری میں فوت ہوئے۔ تاریخ بغداد ۳۰۷۲

(٢) احد بن جعفر بن محد ، ابوالعباس السامرى ، صاحب اخبار بي، تاريخ بغداد ٢١/٤

(٣) صفة الصفوة من من من الاطوش ، من المناهول: والاطروش ، جسادني يقين م

(٤) اصل میں ہے: (الدجلة) بیاسم علم ہے جومعرفہ بیں ہوتا۔ دیکھیں: معجم البلدان ١١٢٤٤

(٥) صفة الصفوة ٢/١٦٢، طبقات الاولياء :٢٨٣، مناقب الابرار (ق/٣٢)

(۱) ابراہیم بن دینار،ابوطیم نہروانی،ابن جوزی کے شیخ ہیں، ۲۵۵ ہجری میں وفات پائی۔ دیکھیں: مشیخة ابن الحوزی:۱۸۲-۱۸۶، اعلام ۳۲/۱ خبر دی ہمیں ابوعلی بن (۱) نبہان نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن حسین بن دو ما (۲) نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن نصر ذارع (۳) نے ، آب حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعامیں کہا کرتے تھے: اے اللہ! تو مجھے اپنے سے قطع نہ کراور مجھ سے وہ چیز لے جو مجھ میں تیرے لئے ہے۔

خبر دی ہمیں عبد الرحمٰن بن محد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن احمد بن (٤) رزق نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمد بن سعید حربی ابو نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن احمد بن (٥) خالد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن مبارک نے ، الفضل الیعنی محمد بن ابو ہارون الوراق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے خلف بن ہشام نے ، کہا: میں نے معروف سے سنا الیعنی کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ، فرماتے ہیں: اس دعا کوفقراء کے لئے کہا جا تا ہے۔

(خلف راوی کوشک ہے کہ آپ نے لِلْفُقَرَاء کہایا لِلدَّیْن کہا) یہ کہ بندہ سے کے

(۱) ابوللى بن نبهان محمد بن سعيد بن نبهان، بغدادى، شاعر محدث ہيں۔۱۱ ه ہجرى ميں وفات يائی، ر

ويكيس: المنتظم ١٩٥/٩ ، العبر ٢٥/٤ ، الشذرات ٢١/٤

(٢) ابن دوما، حسن بن حسين ، ابوعلى النعالى ، البغد ادى ، ٢٣١ ميس وقات ياكى \_

تاريخ بغداد ٧/٠٠٠، المنتظم ١٠٦/٨ ، ميزان الاعتدال ١٥٨١

(٣) احمد بن نفر، الذارع، ابو بكرالبغد ادى، ايك جماعت سے حدیث پڑھی۔ ان کے متعلق خطیب نے کہا: ثفیبیں ہیں، اور دارقطنی نے کہا: د جال ہیں۔

ويكيس: تاريخ بغداد ١٨٤/٥ ، ميزان الاعتدال ١٦١/١ ، لسان الميزان ٣١٧/١

(٤) محمد بن احمد بن رزق ، المعروف بابن رزقوبيد ويكيس: تاريخ بغداد ١٤٥/١٠

(°) محمد بن احمد بن خالد، ابوجعفر بیکندی، البخاری، البغد ادی، تاریخ بغداد ۲۹۶/۱

وفت مجیس بار کہے:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَثِيرًا ، اَللَّهُمَّ إِنِّي ا اَسْتَلُکَ مِنُ فَضُلِکَ وَ رَحُمَتِکَ ، فَالنَّهُمَا بِيَدَيُکَ ، لَا يَمُلِكُهُمَا اَحَدُّ سِوَاکَ اَوْ غَيْرُکَ . (۱)

الله کے سواکوئی معبود نہیں ، اور اللہ بہت بڑا ہے ، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے ، اللہ علی بہت پاک ہے ، اے اللہ میں تجھ سے تیر نے فضل اور نیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک مید دونوں تیرے ہی قبضہ میں بیں۔ ان دونوں کا تیر ہے سوااور کوئی مالک نہیں۔

خبر دی ہمیں محمد بن ابومنصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن سوار نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن محمد جندی (۲) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحن ، احمد بن محمد جندی (۲) نے ، کہا: موروز بن محمد جندی (۲) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن محمد صید لائی (۳) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوالطیب مؤدب نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر بن حماد مقری ء (٤) نے ، کہا:

میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ سے عرض کیا: اے ابو محفوظ! مجھے پر بھاری قرض ہے

(١) تاريخ بغداد ٥/٢ ٣١، طبقات الحنابلة ٢٨٤/١

(۲) الجندی، احمد بن محمد (جیم کے پیش اور نون کے سکون کے ساتھ) یہ جندا کشکر کی طرف نسبت ہے اور آپ ابوالحسن، احمد بن محمد بن عمر ان، بغدادی، قاضی الطیور نظے، کبوتروں کی طبیعتیں بہجانے تھے۔

٣٩٦ جرى مين وفات يائى \_ تاريخ بغداد ٥٧٧٥، الانساب ٣٢٢/٣

(٣) ابو بکرصیدلانی ،محد بن سفیان بن ابوالزر دالایلی سے جدیث پڑھی ،عبدالصمد بن علی اطستی نے آپ سے روایت کی ۔دیکھیں: تاریخ بغداد ٣٦١/٤

(٤) المقرىء، ابوبكر: محمد بن جماد، بغدادى، ٢٦٧ ، جمرى مين وفات بإنى، قراءاور صالحين سے تھے۔ ويکھيں: تاريخ بغداد ٢٧٠/٢ ، طبقات الحنابلة: ٢١٠ آپ نے فرمایا: میں تجھے ایک چیز سکھا تا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے سبب تیرا قرض ادا فرمائے گا(۱) تو ہرمنے بچیس مرتبہ کہا کر:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ ، وَاللَّهُ اَكُبَرُ ، وَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا ، وَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا ، وَ سُبُحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَّ اَصِيُلًا. (٢)

ابوبکر بن (٣) جماد نے کہا: میں نے ای طرح کیا لیں اللہ تعالیٰ نے میراقرض ادافر ما دیا اور بجھے کثیر بھلائی عطافر مائی۔ میں معروف کرخی کے پاس گیا اور انہیں کہا: جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویساہی کیا اللہ تعالیٰ نے میراقرض ادافر مادیا اور جھے بہت بھلائی عطافر مائی۔ کہا تھا میں نے ویساہی کیا اللہ تعالیٰ فر مانے گئے: اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ فر مانے گئے: اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیشک میں مند کا در ہم ہے۔ (٤)

ابوالطیب المؤ دب نے کہا: میں بھی مقروض ہو گیا تھا پس میں نے بیکلمات پڑھے تو اللّٰد تعالیٰ نے میرا قرض ادا فر ما دیا۔

احد بن محمد نے کہا: اللہ کی شم ! میں بھی مقروض تھا میں نے ان کلمات کو پڑھا لیں اللہ عزوجل نے میرا قرض ادافر مادیا۔

خبردی ہمیں محمد بن ناصراور محمد بن عبدالباتی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں حمد بن احمد بن احمد بن عبداللہ حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن احمد بن عبداللہ حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن (۱) نسخہ (ق) میں ' یَقُضِی اللّٰهُ بِهِ ' کی بجائے ''یَقُضِی بِه دَیْنَکَ ' کے الفاظ ہیں۔

. (۲) تاریخ بغداد ۱۲/۵ .

(٣) ابوبکر بن جماد، کبارصالحین سے تھے، ضابط کمر ف اور امام ابن ضبل کے جلیل القدر شاگر دیتھے۔خطیب نے آپ کی تعریف کی ہے۔

(٤) لينى: وه دعاجوآب نے انہيں سکھائی اوراس دعا کی شل دیکھیں: جامع الاصول ۴۷۹،۳۷٤/۶

عبداللہ نے ،کہا: روایت بیان کی ہم سے حمد بن اسحاق نے ،کہا: میں نے ابراہیم بن جنید۔
سنا۔ وہ اپنے شخ سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معروف کرخی رحمہ اللہ کی دعا اک
یوں ہوتی تھی ، اے اللہ! ہمیں لوگوں کی تعریف سے دھو کہ کھانے والا نہ بنااور نہ ہمار کہ
خطاؤں کو پوشیدہ کر کے ہمیں دھو کے میں رکھ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا تیر۔
ساتھ ملاقات پر ایمان ہے اور جو تیرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور تیری عطا پر قناعت کرنے
ہیں اور اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح تجھ سے ڈرنے کاحق ہے۔ (۱)

خبردی ہمیں محد بن ناصراور محد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حد بن احد نے ، کہا: خبر دی ہمیں محد بن الحد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر بن عثمان واعظ نے کہا: میں نے عبداللہ بن محمد سے سنا، وہ کہتے ہیں: روایت بیان کی مجھ سے محمد بن منصور الطّوی کہا: میں نے عبداللہ بن محمد سے ما، اوہ کہتے ہیں: روایت بیان کی مجھ سے محمد بن منصور الطّوی نے ، کہا: میں نے معروف رحمہ اللّہ کو رہے کہتے سنا، اے اللّہ! بے شک میں طول (۲) امل (لمبی چوڑی امید) سے تیری بناہ ما نگرا ہوں کیونکہ وہ نیک عمل سے روکتی ہے۔ (۲)

خبردی ہمیں ابن ناصر نے ، کہا:خبردی ہمیں عبدالملک بن محمد برزوغانی (٤) نے ، کہا:

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١١/٨ ٣٦، الكواكب الدرية ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١١/٨ ٣٦، صفة الصفوة ١٩/٢

<sup>(</sup>٣) تسخه (ق) اور الاصول الانحرى ميں ہے 'ميں طول امل سے تيرى پناه مانگا ہوں ، طول امل ، نيك عمل سے تيرى پناه مانگا ہوں ، طول امل ، نيك عمل سے روكتا ہے ' ديجين: الكو اكب الدرية ٢٦٩/١

<sup>(</sup>٤) نسخه (ق) میں البز رغانی غلط لکھا ہے۔البز وغانی ، یہ بغداد کے ایک گاؤں بزوغی کی طرف نسبت ہے۔عبدالملک بن محمد ابو محمد البل محدث ہیں۔ ٥٠٠٥ ہجری میں وفات پائی اور حربیہ میں دفن ہوئے۔

خبردی ہمیں علی بن عمر قزوین (۱) نے ، کہا: خبر دی ہمیں یوسف بن عمر القواس نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد اللہ بن محمد بن شاؤان نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے صندل خادم نے ، کہا: میں معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے سنا کرتا تھا۔ آپ بیدعاما نگا کرتے تھے:

خبردی ہمیں محد بن ناصر اور محد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا : خبر دی ہمیں حمد بن اللہ بن محد بن جعفر احد نے ، کہا : روایت بیان کی ہم سے عبد اللہ بن محمد بن جعفر الحمال (٣) نے ، کہا : روایت بیان کی ہم سے علی بن رستم نے ، کہا : روایت بیان کی ہم سے الحمال (٣) نے ، کہا : روایت بیان کی ہم سے الراہیم بن محمر نے ، کہا : میں نے معروف ابراہیم بن محمر نے ، کہا : میں نے عبر دف ابراہیم بن محمر نے ، کہا : میں نے عبر دف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے سنا ، فرماتے ہیں : ہیں :

جس نے ہرروز دس بارکہا: اے ابدال میں لکھاجائے گا۔ (٥)

<sup>(</sup>١) ويكسي: تاريخ ابن نجار ١٣٣/١

<sup>(</sup>٢) نسخه (ق) مين "لَوُ لَا "كى بجائے " وَ لَوْ لَا" ہے۔

<sup>(</sup>٣) (الحمال) اصل نسخه سيساقط هـ

<sup>(</sup>٤) اصل تحميل ہے: ثابت بن مشيم

<sup>(</sup>٥) الحلية ٣٦٦/٨، الكواكب الدرية ٢٦٨/١-٢٦٩

اَللَّهُ مَّ اَصْلِحُ اُمَّةَ مُحَمَّدِ ، اَللَّهُمَّ فَرِّجُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، اَللَّهُمَّ ارْحَ اُمَّةَ مُحَمَّدِ.

اے اللہ! تو اُمت محمد علی اصلاح فرما، اے اللہ! تو اُمت محمد علی کی مشکلات طل فرما، اے اللہ! تو اُمت محمد علی مشکلات مل فرما، اے اللہ! تو اُمت محمد علی برحم فرما۔

عبدالله بن محمد (۱) نے کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن جعفر (۲) جمّال نے کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد اللہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا، کہ جو شخص اپنے بستر با کھنے وقت یہ کہا: میں نے معروف رحمہ اللہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا، کہ جو شخص اپنے بستر بالیتے وقت یہ کلمات پڑھے، (۳) اللہ تعالی جبریل الکیتی (اور وہ (٤) بندوں کی حاجت پوری کردے کے موکل ہیں) کو تھم دیتا ہے، اے جبریل! تو میرے بندے کی حاجت پوری کردے۔

(١) عبداللد بن محد بن جعفر الحمال ، الوقيم اصفيها في يه روايت ہے۔

(٢) الانساب ٢٩٧/٣ ، تاريخ بغداد ٩/٤ ه ، الجمال: الوجعفر احدين جعفر بن ملم

(٣) يَتَعَارَّ: اورنسخه (ق) اور الاصول الاحرى ميں ہے (يتعارى) اور بيفلط ہے۔اور 'تَعَارُ'راء كَي شد كے ساتھ، آواز كے ساتھ بيدار ہونا۔ لينى جب كلام اور گھبرا ہث كے ساتھ بيدار ہو۔اور حضرت سلمان ﷺ كے طريق سے حديث ميں آيا ہے، 'جب آپ رات كو بيدار ہوئے تواليے اليے كہا .....'

الفائق ۲۰۲/۱ ، النهایة ۲۰۶/۳ ، اللسان و الصحاح (ع/ر/ر) غریب ابی عبید ۱۳٤/۶ (٤) نسخه (ق) اور الحلیة میں ہے: اور وهموکل فرشتہ ہے۔

سُبُحَانَ اللّهِ ، (١) وَالْحَمُدُ لِلّهِ ، وَ لَآ اِللهُ إِلَّا اللّهُ ، وَاللّهُ اَكُبَرُ ، وَ لَآ اِللهُ اللهُ اللهُ

الله تعالیٰ پاک ہے، اور سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں، اور الله کے سواکوئی معبود نہیں، اور الله کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں الله تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے الله المیں تجھ سے تیر نے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں ہے شک پر دونوں تیرے ہی قبضہ میں ہیں۔ ان دونوں کا تیرے سوااورکوئی ما لک نہیں۔ کہا: میں نے معروف رحمہ الله کوفر ماتے ہوئے سنا، کہا یک شخص نے گھر کو الوداع

اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ عَدَدَ عَفُوکَ عَنِ خَلُقِکَ۔
اے اللّٰد! تیرے ہی لئے حمہ تیری مخلوق سے تیری معافی کے بقدر۔
پھروہ تھوڑ ہے عرصہ کے بعدلوٹا ،اس نے پھروہی کلمہ دہرایا تو اس نے (غیب سے)
ایک آواز سی کہ گزشتہ سال (۳) جب تو نے بیکلہ کہا تھا (٤) اس وقت ہے ہم اس (کے ثواب)
کونہیں گن سکے۔ (٥)

كرتے ہوئے كہا:

<sup>(</sup>١) الوعبيد: كَبِّ شَصْ كُدوه كِي: "سُبُحَانَ رَبِّ النَّبِيِّينَ وَ إِلَهِ الْمُرْسَلِينَ "

<sup>(</sup>٢) الحلية ١٩٧/٨

<sup>(</sup>٣) نتحه (ق) اور الحلية مين "مِنْ قَلِيْلِ "كى بجائے "مِنْ قَابِلِ" ہے۔

<sup>(</sup>٤) الحلية ١٦٦/٨

<sup>(</sup>٥) نسخه (ق) مين "عَامَ أَوَّل "كى بَجَائِ "عَامَهَا الْأَوَّل" بــــ

خبر دی ہمیں کی بن علی المدیر نے ، کہا: خبر دی ہمیں یوسف بن محمد مہروائی نے کہا: خبر دی ہمیں ابن رزقویہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثان بن احدالد قاق نے ، کہا: خبر دی ہمیں اسحاق بن ابراہیم ختلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے معروف کرخی رحمہ اللہ کے بھیتج حسین اسحاق بن ابراہیم ختلی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے معروف کرخی رحمہ اللہ کے بھیتج حسین بن عیلی نے ، کہا: میں نے اپنے بچا جان سے سنا، فرماتے ہیں : جب بندہ اپنے بستر پر آئے اور بید عایر ہے کرسوجائے:

اَللَّهُم لَا تُنسِنَا ذِكْرَكَ، وَ لَا تُومِّنَا مَكْرَكَ، وَ لَا تُومِّنَا مَكْرَكَ، وَ لَا تَهْتِكُ عَنَّا سِتُرَكَ، وَ لَا تَهْتِكُ عَنَّا سِتُرَكَ، وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَ نَبِّهْنِي لِاَحْبِ السَّاعَاتِ اِلَيُكَ، سِتُركَ، وَ لَا تَجْعَلْنِي وَ الْعَافِلِيْنَ، وَ السَّعَفِرُ لِي وَ الْعُولُ لِي وَ اَدْعُولُ لِي فَسَتُجِيْبُ لِي.

اے اللہ! تو ہمیں اپنا ذکر نہ بھلا، اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے بے پرواہ نہ کر، اور تو ہمیں اپنا ذکر نہ بھلا، اور ہمیں عافلوں سے نہ بنا، اور اپنی پہند بدہ ساعتوں سے ہمیں باخبرر کھ، میں بچھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے عطافر ما، اور میں بچھ سے بخشش جا ہتا ہوں تو میری بخشش فرما، اور میں بچھ سے دعا کرتا ہوں پس تو میری دعا قبول فرما۔

تواس بندے کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جواسے جگاتا ہے کہا اگروہ اس سے پہلے (۱) اٹھ جائے فہما، ورنہ فرشتہ درود پڑھتا او پر چلا جاتا ہے اور اس کلام کے کہنے والے کا ثواب لکھتا ہے۔

خبر دی ہمیں محمہ بن منصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبدالملک بن محمہ برزوغانی نے ،
کہا: خبر دی ہمیں علی بن عمر قزوین نے ، کہا: خبر دی ہمیں بوسف بن عمرالقواس نے ، کہا: میں
نے محمہ بن مخلد عطار سے پڑھا، میں نے انہیں کہا: کہ آپ سے ابو یوسف الدعاء نے روایت
(۱) نسخہ (ق) میں " قَبُلُ " کی بجائے" قُبیُلُ " ہے۔اور پی خبر گزر چکی ہے۔

الله میرے دین کے لئے کافی ہے، الله میری ونیا کے لئے کافی ہے، الله اس کے لئے کافی ہے، الله اس کے لئے کافی ہے جومیر اساتھ (برائی کا) ارادہ کے کافی ہے جومیر اساتھ (برائی کا) ارادہ کرے، الله اس کے لئے کافی ہے ، وقت کافی ہے، الله قیامت کے دن کافی ہے، الله میز ان کے وقت کافی ہے، الله قیامت کے دن کافی ہے، الله میز ان کے وقت کافی ہے۔ کافی ہے، الله کراماً کا تبین کے لکھنے کے وقت کافی ہے۔

حَسُبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ ، حَسْبِي اللَّهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْكَتَبَةِ . (٤)

میں کہتا ہوں: دونوں کلام سے جی ہیں ۔وہاں کراماً کا تبین علیہم السلام کا پڑھنا مراد لیتے ہیں۔ قیامت کے دن بنی آ دم کے اعمال کارجشر۔

<sup>(</sup>۱) ويكسى: تاريخ بغداد ۲۷۲/۲ ۲۷۲

<sup>(</sup>۲-۲) نسخہ (ق) سے ساقط ہے۔

<sup>(</sup>٣) نسخه (ق) میں" کادنی بشر "کےالفاظ ہیں۔

<sup>(</sup>٤) نسخه (ق) ميں ہے: الْكُتْبِ.

اے اللہ! بھلائی کی یا درلانے والے اور بھلائی کرنے والے! توسیدنا محر ﷺ اور کھلائی کرنے والے! توسیدنا محر ﷺ کی آل پر درود وسلام بھیجے اور میری حاجت یا در کھ۔

<sup>(</sup>۱) عمر بن احمد، ابوحفص البركلى، البغد ادى، محدث فقيه ہيں۔خطيب نے کہا: تقدصالح اور ديندار تھے۔ بغداد ميں ۳۸۹ ہجرى ميں وفات يائی۔

تاریخ بغداد ۲٦٨/۱۱ ۲۹۳۳

<sup>(</sup>۲) محمد بن احمد بن محمد ، الوبكر بن الوات ، كاتب ۲۲ مجرى ميس وفات يائى ــ تاريخ بغداد ۳۳۸/۱ ، الانساب ۱۳۹/۳

<sup>(</sup>۳) سعدان بن یزید، ابو محمد البرز از محدث بین ۲۲۲ جری مین و فات پائی۔ تاریخ بغداد ۴/۶،۲

#### انیسواں باب:

## آپ کی کرامات کے ذکر میں

خبر دی ہمیں عبدالملک بن ابوالقاسم (۱) نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبداللہ بن محمہ انصاری (۲) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو یعقوب (۲) حافظ نے ، کہا: میں نے علی بن محمہ بن اسحاق الہمد انی سے سنا، کہا: میں نے ابو بکر رازی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن موی العابد (٤) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے احمہ بن عباس الشامی سے سنا، وہ کہتے ہیں:
موی العابد (٤) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے احمہ بن عباس الشامی سے سنا، وہ کہتے ہیں:
میں جج کے اراد سے بغداد سے نکلا، میر اسامنا ایک دیباتی شخص سے ہوا۔ میں
نے اس میں عبادت کا اثر دیکھا۔ اس نے مجھے سے بو چھا: آپ کہاں سے آئے ہیں؟ (٥) میں
نے جواب دیا بغداد سے، وہاں میں نے ایسا فساد اور فسق دیکھا (۲) جس سے مجھے خوف لاحق نے جواب دیا بغداد سے، وہاں میں نے ایسا فساد اور فسق دیکھا (۲) جس سے مجھے خوف لاحق بیں، ان کے عالات زندگی آئیں گے۔
(۲) عبداللہ بن مجمد الانصاری، الہروی، جلیل القدر صحالی حضرت ابوانصاری کے پوتوں سے ہیں اور کتاب شمنازل السائرین" کے مؤلف ہیں۔ من ۲۸ عجری میں وصال ہوا۔

ذيل طبقات الحنابلة ٢٤/١ \_ مناقب ابن حنبل: ٢٤٥

- (٣) خبر ، مناقب ابن حنبل: ١٤٥ ميل ٢-
- (٤) نسخہ (ق) میں ہے: الطلعی ، اس کتاب میں ایک مقام میں ان کانام اس نسبت (الطلحی) کے ساتھ آئے گا،اور بیاس طرح مناقب ابن حنبل میں ہے۔
  - (٥) مناقب ابن حنبل مين "مِنُ أَيْنَ أَقُبَلْتَ" كَى بَجِائِ" مِنْ أَيْنَ خَرَجْتَ "كَالفاظ بِيلِ
- (٦) نَحْه (ق) مِين "هَارِبًا لَمَّا رَأَيْتُ فِيهَا "اورمناقب مِين "مِنْ بَغُهدَاد، خَرَجْتُ مِنْهَا لَمَّا رَأَيْتُ فِيهًا مِنَ الْفَسَادِ "كَالفَاظ مِين \_

ہوا کہ بیں اس شہر کے باشندوں کوزمین میں نہ دھنسا دیا جائے۔ پس میں وہاں سے بھا۔ ہوئے نکل آیا ہوں۔

اس شخص نے مجھے کہا: تو خوف نہ کر، بے شک اس سرز مین میں اللہ عز وجل کے. اولیاء کرام کی قبور ہیں جواُن تمام بلاؤں کوجمع کرنے اور چھپانے والے ہیں۔(۱)

میں نے بوجھا: وہ چارکون ہیں؟ اس نے کہا: احمد بن طنبل، (۲) معروف کرخ (۳) بشر بن حارث اورمنصور بن عمار (٤) رحمهم الله ۔ میں نے اسے بوجھا:تم کہاں جارہے ہو

(١) نحم (ق) اور مناقب ابن حنبل سي ، حِصَن لَهُمُ \_

(۲) آپ کی قبر، شالی بغداد میں دجلہ کے ایک طرف کاظمیہ شہر کے شال مغرب میں باب الحرب (حربہ میں قبل مقام لورسٹ کاظمیہ ہوئل کے تقریباً قریب ہے۔ اور حربیہ، ابوجعفر منصور کے ابکر سردار حرب بن عبد الملک کی طرف نسبت ہے۔ باب حرب کا قبرستان جمہور صالحین، فقہاء اور محدثین کی قبل کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان صالحین میں سے احمد بن عنبل ، بشر بن حارث رضی اللہ عنہا کے مزار بھی ہیں۔ وجلا یا نی انہیں بہائے گیا تھا۔ اور یہ تین سوسال سے زیادہ عرصہ پہلے تھا۔

ويكيس:طبقات الاسنوى ٤٧/١، معجم البلدان (باب حرب)، دليل حارط

بغداد: ۲۰۳، تلخیص مجمع الآداب ج ٤، قسم ١١، ص:٥

(۳) شیخ معروف رحمه الله کی قبر مبارک اب ظاہر ہے ، کرخ میں ہے اور زیارت گاہ عام ہے۔اس پر ایکہ جامع مسجد بھی ہے جس میں نمازیں اوا کی جاتی ہیں۔

(٤) منصور بن عمّار بن کثیر،ابوالسری الواعظ،البصری،الخراسانی \_وعظ ونفیحت کرنے میں آپ کی نظیر مثال نہیں تھی۔آپ کاوعظ دلوں میں گھر کرجا تا تھا۔ بغدا دمیں ن ۲۲ ہجری میں انقال فرمایا۔

ويكيس: تاريخ بغداد ٧١/٣، طبقات السلمى: ١٣٠١، صفة الصفوة ٢٠٨١٢

الحلية ٩ /٣٢٥ ، ابس الملقن : ٢٨٦ ، التاريخ الكبير ٧ / . ٣٥ ، القشيرية ١ /١٣٥ ، ميزان الاعتدال ١٨٧/٤ ، النحوم الزاهرة ٢/٤٤٢ ، سير اعلام النبلاء ٩٣/٩ کہا: میں وہیں جارہا ہوں۔ میں نے کہا: مجھے کون دکھایا گیا ہے؟(۱) اس نے کہا: اپنے بیچھے۔ د مکھے۔ میں نے لئا دوڑائی تو کسی کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اپنی نظر لوٹائی تو اس شخص کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اپنی نظر لوٹائی تو اس شخص کو نہ دیکھا۔ پس میں لوٹا اوران تبور کی زیارت کی اوراس سال جج چھوٹ گیا۔

خبردی ہمیں کی بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر تھ بن علی خیاط نے اور خبردی ہمیں ابو منصور قزاز نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی ، کہا: خبردی ہمیں حسن بن حسین بن حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو محمد الحسن بن عثمان بن عبداللہ بزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر الزیات بغدادی نے ، کہا: میں نے شیرویہ (۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس بہت زیادہ بیشا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کے چہرے کو لاغر ( کمزور ) دیکھا۔ میں نے ان سے عرض کیا: اے ابو محفوظ! مجھے اس بات کا بہت چاہتے کہ آپ بانی پر چلتے ہیں؟ انہوں نے جھے فرمایا: میں پانی پر بھی تہیں اس بات کا بہت چاہے کہ آپ بانی پر چلتے ہیں؟ انہوں نے جھے فرمایا: میں پانی پر بھی تہیں عباری کے دو کنارے ملا دیئے جاتے ہیں۔ شاری ویک جو کا ارادہ کرتا ہوں اس کے دو کنارے ملا دیئے جاتے ہیں۔ ایک تو میں (نہر، دریا وغیرہ ) سے گزرجا تا ہوں۔ (٤)

خبروی ممیں (٥) سعد الخير بن محد نے ، كہا :خبر دى ممیں غلی بن الحسین بن ابوب

<sup>(</sup>۱) شایدتی میه : (مَنْ أَدَاکَ) \_ ابن الجوزی نے "مناقب ابن حنبل" بیں اسے ابولیقوب کی روایت سے معنّا بیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) ابن شيروريه عبدالله بن محمر، الانساب ٤٦٨/٧ ، تاريخ بغداد ١٢٧/٦ ـ ان كاذكر كرر چكا -

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ٢/٢٢ ، تأريخ بغداد ٢٠٦/١ ، ٢، سير اعلام النبلاء ٢٠٢٩ ٣٤٢

<sup>(</sup>٤) نص مين تقل مي السياق فر بوراكرتا م جيما كه سير اعلام النبلاء مي وارد م

<sup>﴿</sup> وَ لَكِنُ إِذَا هَمَمُتُ بِالْعَبُورِ ، جُمِعَ لِي طَرَفَاالنَّهُرِ ، فَاتَخَطَّاهُ ) معى تقريباً وال يا

<sup>(</sup>٥) نسخه (ق) سے ساقط ہے۔

نے (۱)، کہا: خبر دی ہمیں آبو محد الحن بن محد الخلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے یور ابن عمر بن مسرور نے ، کہا: خبر دی ہمیں جعفر بن محمد بن نصیر نے ، کہا: روایت بیان کی ہم احمد ابن محمد بن مسروق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن منصور طوی نے ، کہا:

میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضرتھا۔ اگلے دن حاضرہ دیکھا کہ آپ کے چہرے پرایک نشان ہے۔ مبرے پہلومیں بیٹھے ایک شخ نے ، جو کہ م نسبت اُن سے زیادہ انس اور محبت کرنے والے تھے، انہیں کہا: اے ابو محفوظ! ہم کل آپ پاس حاضر تھے اس وقت تو آپ کے چہرے پریہ نشان نہیں تھا۔ ہم آج آئے ہیں تو بیر نہیں محا۔ ہم آج آئے ہیں تو بیر نہیں موجود ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟

حضرت معروف رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا: اللہ تعالی کھے معاف فر مائے ، کام بات پوچھ۔(۲) اس شخ نے اُن سے کہا: میں اللہ کی شم دے کرآپ سے سوال کرتا ہوں ا نشان کا کیا سبب ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا: اُف اُف اُف ، جھ افسوس! مجھے کیا ضرورت پڑگئ کہ تو مجھے اللہ کے نام کی شم دے رہا ہے؟

(محمد بن منصور طوی نے) کہا: حضرت معروف رحمہ الله کا چہرہ متغیر ہوگیا۔
فرمایا: میں نے گزشتہ رات تاریکی میں یہاں نماز پڑھی، (۳) مجھے شوق بیدا ہوا کہ میں بیا
الله کا طواف کروں تو میں مکہ مکرمہ زَادَهَ اللّٰهُ شَرَفًا وَ تَکُوِیُمًا چِلا گیا۔ میں نے طواف کیا، کا
زمزم کے کنویں کی طرف چلاتا کہاں کا پانی بیوں۔ میں دروازے پرچسل گیا تو میرے چہر۔
(۱) علی بن الحسین بن ایوب، البز از البغد ادی، ۲۹۲ ہجری میں فوت ہوئے،

المنتظم ١١١١٩ ، العبر ٢٣٤/٣

(٢) ابن الملقن: ٢٨٤ - ٢٨٤ ، القشيرية: ٢١٨

(٣) الْعَتَمَة: تاريكيان، عَتَمَةُ اللَّيُل ،رات كى تاريكيان، ديكس: ابو داوُد ج ١١/٥ ٢٦

بربیشان پڑ گیا۔(۱)

خبر دی ہمیں ابومنصور عبدالرحمٰن بن محد القرزاز نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر احمد بن علی
بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسین بن عثان نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن مالک (۲) القطیعی
نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے العباس بن یوسف (۳) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے
سعید بن عثان نے ، کہا: میں نے محمد بن منصور (٤) سے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں ایک دن حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، پھرا گے دن حاضر ہوا تو میں نے اُن کے چہرے پر زخم کا ایک نشان دیکھا۔ میں اُن سے اس زخم کے متعلق سوال کرنے سے ڈرا، اُن کے پاس ایک شخص تھا جو مجھ سے زیادہ اُن کے ہاں جراُت والا تھا۔ اس شخص نے حضرت علیہ الرحمہ سے بوچھا: ہم گزشتہ رات آپ کے پاس حاضر تھے اور ہمارے ساتھ محمد بن منصورتھا، ہم نے آپ کے چہرے پر نیانشان ہیں دیکھا تھا؟

حضرت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فر مایا: تو اس چیز کے بارے میں سوال کرجس سے تو نفع حاصل کرے۔(٥)

اس شخص نے کہا: میں آب کواللہ کے تن کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں ، را وی نے

(۱) تاريخ بغداد ۱۳ /۲ ، ۲ ، ۱ حكام الدلالة ۱ /۸۲ ، ابن الملقن :۲۸۶ ، طبقات الحنابلة ٣٨٣/١

(٢) اين ما لك القطيعي ، الوبكر احمد بن جعفر ، المتوفى سنه ٣٦٨ أجرى

(۳) عباس بن یوسف الشکلی ، زامد ، عابد ہیں۔السری ،علی بن الموفق اور ابراہیم بن الجنید سے حدیث پڑھی۔ سن ۲۱ میں الموفق اور ابراہیم بن الجنید سے حدیث پڑھی۔ سن ۲۱ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۲۱ / ۱۵۳/ ۱۱ الانساب ۷۱۵-۳۷۹ (۶) وہ محمد بن منصور الطّوسی ہیں۔

٥) تأريخ بغداد ٢٠٢/١٣ ، طبقات الحنابلة :٢٥٢

كها: لي حضرت معروف كرخي استغفار كرنے لگے۔ پھراس شخص سے فرمایا: بچھ پرافسوں اس کی کیا حاجت پڑگئی؟ میں گزشته رات بیت الله الحرام گیا، پھرزمزم کی طرف پھرا، میر اس سے پیا۔میراچہرہ دروازے سے نگرایا، بیاسی وجہ سے ہوتو و مکھرہا ہے۔(۱) خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمد نے ، کہا:خبر دی ہمیں احمد بن علی ابن ثابت نے خبر دی ہمیں حسن بن عثمان واعظ نے ، کہا:خبر دی ہمیں احمد بن جعفر (۲) بن حمد ان نے روایت بیان کی ہم سے العباس بن یوسف شکلی (۳) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے (٤) بن عثمان نے ، کہا: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللّٰد نعالیٰ کے بھائی ہے کہا کہا اس شادی کی باتیں کررہے ہیں جوآپ کے ہاں تھی ہتم نے معروف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ب که وه دکان پربیٹھ جائیں یہاں تک کہتمہاراشادی اور ولیمے کا معاملہ گزرجائے۔وہ بیٹھ اورسوال کرنے والے ان کے اردگر دجمع ہو گئے تو انہوں نے سارا آٹاتقسیم کر دیا ہے عمکیر کئے تھے۔تم نے اُن سے آئے کے متعلق یو چھا۔انہوں نے کہا جمکین نہ ہوں،تم غور تمہارے آئے کی جو قیمت تھی وہ صندوق میں ہے۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے بھائی نے مجھے کہا:اس قصہ کا بعض ایسے تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا تہ ہم کی سندوق میں وہ درا ہم مل گئے جبیبا کہ لوگوں نے کہا تھا؟ (۱) صفة الصفوة ۲۲۲/۲

<sup>(</sup>۲) وه ابو بکر انقطیعی ،احمد بن جعفر،البغد ادی مشہور محدث ہیں۔س ۳۶۸ ۴۶ بجری میں وصال ہوا۔ ویکھیں: تاریخ بغداد ۷۶/۶ ، الانساب ۲۰۳/۱ ، الاکمال ۲۰۰/۷

<sup>(</sup>٣) الشكلى ، العباس بن يوسف بين \_ان كحالات زندگى كزر يك بين \_

<sup>(</sup>٤) سعید بن عثمان بن عیاش ، ابوعثمان الحناط بغداد میں حدیث کا درس دیا ۔ ان سے ایک جماعت ۔ ساعت کی ۔ سن ۲۹۶ ہجری میں وفات پائی ۔ تاریخ بغداد ۹/۹

انہوں نے کہا: ہاں۔(۱) ( بینی ہم نے اپنے بھائی معروف کے بتانے کے مطابق اس صندوق میں وہ دراہم یائے )

خبر دی ہمیں محمران لیمی محمد بن ابن ناصر اور محمد بن عبدالباتی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں محمد ان لیمی میں ابونعیم حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم دی ہمیں حمد بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابونعیم حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن اسحاق السراج نے ، کہا: میں نے القاسم (۲) بن روح سے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ کے بھائی عیسی سے سنا، (۳) وہ کہتے ہیں: میں نے اپنے بھائی معروف سے کہا: کیا میں آپ کوآٹا بیچنے کے لئے دکان میں بٹھا دوں تا کہ میں اپنی ایک ضرورت پوری کرلوں؟ انہوں نے مجھے کہا: لیکن ایک شرط پر کہ میں کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا وَں گا۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے، اور میں گمان کرتا تھا کہ وہ (مانگنے والے کو) ایک مٹھی یا اس سے کم زیادہ دیں گے عیسی نے بتایا: میں (اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد) لوٹا،

میں نے کیادیکھا کہ وہ کئی مکوک (وزن کا ایک بیانہ) (٤) یا اس ہے بھی زیادہ میں تصرف کرتے ہوئے سائلوں کو دے چکے ہیں۔ میرے تو رخسار (غصے ہے) سرخ ہو گئے۔ (میرے بھائی) معروف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا: میں دوبارہ اس جگہ نہیں لوٹوں گا۔ جب میں صندوق کی طرف بڑھا تو کیادیکھا کہ وہ صندوق (گلا) در ہموں سے بھرا ہوا گا۔ جب میں صندوق کی طرف بڑھا تو کیادیکھا کہ وہ صندوق (گلا) در ہموں سے بھرا ہوا (۱) تاریخ بغداد ۲۰۰/۱۳

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۹۲/۱۱

<sup>(</sup>٤) السمكوك: مشهورومعروف پیاندہ جوعراق میں اور خاص طور پر بغداد اور كوف میں تھا۔ یہ تین كلیجات كے مساوى ہے۔ اور ہر كلیجہ (600) درہم كا ہے لینی 5،625 كلوگرام كے برابر ہے۔ اور ہر كلیجہ (600) درہم كا ہے لینی 5،625 كلوگرام كے برابر ہے۔ المحاليل والاوزان الاسلامية ، فالتر هنتس ، ترجمه د \_ كامل العالى ، ص ٧٨٠

(1)--

خبردی ہمیں ابو بکر ابن حبیب صوفی نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن ابوصاد ق نے ،
روایت بیان کی ہم سے ابن با کو بیشیر ازی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن المالکی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن المالکی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن بوسف البغد ادی نے ، کہا: روایت بیان کی جھ سے الفضل بن محمد الرقاشی نے ، کہا:

میں نے ایک دن حفزت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ کوروتے ہوئے دیکھا۔ میں ۔

پوچھا: آپ کو کس چیز نے رلا یا؟ فرمایا: بھائی چلے گئے ،لوگ دنیا پر حریص ہو گئے ،انہوں ۔

دلوں کی رفت چھوڑ دی(۲) اور آخرت کو بھول گئے۔ پھر کھڑے ہوئے (۳) اور چل پڑے ۔

میں بھی ان کے ساتھان کے بھائی کی دکان کی طرف چل پڑا۔انہوں نے اپنے بھائی کوسلا کے الدہ بعثہ گئے۔

اُن کا بھائی آٹا فروش تھا۔ (٤) آپ کے (اس آٹا فروش) بھائی نے آپ سے کہا ایک گھڑی بیٹھیں ، مجھے کوئی کام ہے۔ (یہ کہہ کر) بھائی کھڑا ہوا اور اپنا کام پورا کرنے کے لئے گھڑی بیٹھیں ، مجھے کوئی کام ہے۔ (یہ کہہ کر) بھائی کھڑا ہوا اور اپنا کام پورا کرنے کے لئے چلا گیا۔ معروف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفلسوں ، بچوں اور کمزوروں کو بیٹھے دیکھا تو ان پر آٹی تقسیم کرنے گئے یہاں تک کہ دکان خالی کردی۔ آپ کا بھائی لوٹا تو چنج اٹھا اور کہا: کیا تونے مجھے فقہ کی دی

<sup>(</sup>۱) السمنجسری ،وه صندوق جس میں دراہم وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔اور بیآج کل اہل عراق کے ہاں

<sup>(</sup>المهجر) كے نام كے معروف ہے۔ •

<sup>(</sup>۲) نسخہ (ق) سے ساقط ہے۔

<sup>(</sup>٣) تسخه (ق) سے ساقط ہے۔

<sup>(</sup>٤) دَقاًق : لين آنا يجة تقر

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اپنی مسجد کی طرف لوٹ گئے۔ جب دکان کے مالک بھائی نے صندوق کھولاتو دیکھا کہ وہ دراہم سے بھراہوا ہے۔ پھر وہ بھائی معروف کرخی نے جواب دیا: وہ بھائی معروف کرخی نے جواب دیا: میر تجربہ کرنے ہے اور نہ کرامت ہر۔ (۱)

پھرفر مایا: پاک ہے وہ ذات جو مالک ہے جسے جیا ہے عطا کرتی ہے، اگر ہم نے اس سے دنیاو مافیہا کا سوال کیا تو اس نے ہمیں اس سے نہیں روکالیکن ہم نے اس سے کہاوہ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ پس اس نے اس طرح کیا۔

راوی نے اس چیز کا ذکر کیا جواس سے پہلے والی حکایت میں ہے۔(۲) انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا جواس سے پہلے والی حکایت میں ہے۔(۲) انہوں نے اس خرج کیا۔ اسٹے بھائی سے آٹا صدقہ کرنے کی اجازت طلب کی ،اس لیے اس طرح کیا۔

خبر دی ہمیں سعد الخیر بن محد نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن حسین بن ابوب نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو محمد الحفن بن محمد الخلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے بوسف بن عمر القواس نے ، کہا: میں نے ہمیان کی ہم سے بوسف بن عمر القواس نے ، کہا: میں نے ہمیان کہا: آپ کواحمہ بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد اللہ کے بن مسروق نے بیان کیا ، انہوں نے کہا: روایت بیان کی ہم سے حضرت معروف رحمہ اللہ کے بیتھو ب نے ، انہوں نے معروف رحمہ اللہ سے عرض کیا: اے ابو محفوظ! آپ اللہ عز وجل سے سوال کریں کہ وہ ہم پر بارش نازل کرے۔

( آب کے بیتیج یعقوب نے ) کہا: وہ دن صاف اور شدید گرمی والاتھا۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تب اپنے کیڑے اُٹھالو۔ یعقوب نے بتایا کہ ہم نے (۱) نسخہ (ق) میں "ھاندا و کلا گرامةً "کی بجائے" و اِکو امه" کے الفاظ ہیں۔

(٢) نسخه (ق) ميل أذكر ما" كى بجائے أفذكرنا ما"كوالفاظ بيل\_

(٣) وه جعفرالخلدي بير-

اجمی بوری طرح کیڑے بیں اٹھائے تھے کہ بارش برسنا شروع ہوگئی۔ (۱)

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمد القرزاز نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن علی

بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالفر ج الحسین بن (۲) علی الطنا جبری نے ، کہا: روایت بیان

کی ہم سے محد بن العباس الخز از نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محد بن مخلد نے ، کہا: روایت

بیان کی مجھے سے عبیداللہ ابن محمد الصابونی (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوشعیب (٤) نے ، کہا:

مجھے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے بتایا: میں ایک رات مسجد میں تھا۔ اچا تک میں نے

ا یک آواز سی جوملاح سے کہدر ہی تھی: مجھ پرتین بچول کی ذمہ داری ہے، میں صبح سے نکلا ہوں اور ان

کے پاس کوئی چیز ہیں ہے۔تو جھے ہاری روزی سے روٹی لے کر جھے دریا پارکرادے۔لین اس

نے انکار کردیا۔ (کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) میں کنارے کی طرف کھڑی ایک چھوٹی کشتی کی

طرف گیااوراس میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپناہاتھ چپو پر مارا۔ میں نے اچھی طرح چپونہیں جلایا۔

کشتی کا چپوخود بخو د جلنے لگا۔ میں نے وہاں کسی کوہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ تنی پار ہوگئی ،اس طرح

میں نے اس آ دمی کو بیار کرا دیا اور چیو کے بیاس بیٹھ گیا۔ چیوخو دبخو د جلنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس

شخف کواس کی منزل تک پہنچادیا۔ (٥)

خبردی ہمیں ابومنصور عبدالرحمٰن بن محمدالقرزاز نے ، کہا:خبر دی ہمیں ابوعمرالحن (٦) بن

(١) تاريخ بغداد ٢٠٧/١٣ ، سير اعلام النبلاء ٣٤٣/٩

(٢) الطناجيري، الحسين بن على، ابوالفرح، ان سے خطيب نے لکھا۔ ان کے حالات زندگی گزر چکے ہیں۔

(۲) ویکیس: الانساب ۱/۵، تاریخ بغداد ۱/۷۳۳

(٤) الوشعيب البراثي (٥) تاريخ بغداد ٢٠٦/١٣

(٦) الحسن بن عثمان ، ابن احمر ، ابوعمر واعظ بغدادی ، ابن الغلو کے نام ہے معروف ہیں۔خطیب نے ان

ے کھا۔ بغدادیس کے بہاو میں وفات پائی اور ابوالحسین بن السماک کے بہاو میں وفن ہوئے۔

تاریخ بغداد ۳۲۳/۳۳۳۳

عثان الواعظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم ہے احمد بن جعفر القطیعی (۱) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے العباس بن یوسف الشکلی نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سعید بن عثمان نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سعید بن عثمان نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے ۔ اُن کے پاس محدثین اور ہم ایک دن محمد بن منصور الطّوی (۲) کے پاس حاضر شے ۔ اُن کے پاس محدثین اور زاہدین کی ایک جماعت حاضر تھی ۔ وہ جعرات کا دن تھا۔ میں نے ان سے سنا ، وہ کہہ رہے تھے: میں نے ایک دن روزہ رکھا اور کہا: میں حلال ہی کھاؤں گا۔ وہ دن گر رگیا اور میں نے کوئی چیز نہ پائی ۔ پھر دوسرا ، تیسرا اور چوتھا دن گر رگیا۔ یہاں تک کہ جب افطار کا وقت ہوا میں نے کہا: میں ضرور رات کوائ خص کے پاس افطار کروں گا اللہ تعالیٰ جس کے کھانے کو میں گیا گیڑہ رکھتا ہے۔

پس میں معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جلا گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بیٹے گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا: میں نے چاردن روزہ رکھا ہے اور جھے نہیں معلوم کہ کس چیز اور کس حالت پر افطار کروں گا۔ میں نے کہا: میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ مخص نکلا جو اُن کے ساتھ مسجد میں تھا۔ پس میں معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ اوروہ مخص باتی رہ گئے۔

حضرت معروف رحمہ اللہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے طوی! میں نے کہا:

لبیک، میں حاضر ہوں۔ مجھے فرمایا: اپنے بھائی کے پاس جا اور اس کے ساتھ شام کا کھاٹا کھا۔

(سے کہہ کر) انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے پھر مجھ پریہ بات دہرائی۔ میں نے عرض کیا:

میرے پاس شام کے کھانے سے پچھ بیں ہے۔ پھر انہوں نے تیہری باریہ بات کہی۔ میں

(۱) احمد بن جعفر بن جمران ، ابو بکر انقطیعی ، البغد ادی ، حدث ہیں۔ س ۲۶۸ ہجری میں وصال ہوا۔

تاریخ بغداد ۲۳۱۶۔ ۷۲۔

(٢) محمر بن منصور الطوى ، المتوفى من ٤٥٢ ، جرى ، زام عابد بين ، الكي يجھ كرامات كاذكر خطيب نے كيا ہے

نے کہا:میرے پاس شام کے کھانے سے چھٹیں ہے۔ پس وہ ایک گھڑی خاموش رہے۔ چر بھے فرمایا: میری طرف آ۔ میں نے (اٹھنے میں) مشقت برداشت کی۔شدت ضعف کی وجہ سے مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ میں اُن کے بائیں طرف بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کراپی بائیں آسین میں داخل کیا۔ میں نے اُن کی آسین سے تروتازہ ہی ( پیل ) کئے اور انہیں کھایا۔ میں نے ان میں ہراتھے کھانے کا ذا نقبہ پایا اور اس بہی کی وجہ سے یاتی یئے سے بے برواہ ہوگیا۔

راوی نے کہا: ہمارے ساتھ ایک حاضر شخص نے ان سے پوچھا: اے ابوجعفر آپ؟ فرمایا: ہاں۔ اور میں تیرے لیے بیرزیادہ کرتا ہوں کہ میں نے اس وفت سے کوئی میٹھی چیز وغیرہ نہیں کھائی مگراس میں اس بھی کا ذا گفتہ پایا ہے۔ پھرمحمد بن منصورا پنے اصحاب کی طرف متوجه ہو گئے۔اور فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ میری زندگی میں بیربات نہ بتانا۔ محمد بن منصور رحمه الله صالح اور ثقته بين \_ امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فرمات تصے ابوجعفر کافی ہیں۔ (۱)

خبردی ہمیں ابوالحسن سعد الخیر بن محد نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن الحسین ابن ابوب نے، کہا: (۲) خبر دی ہمیں الحن بن محمد الخلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد الواحد ابن على الفامى (٢) في مها: روايت بيان كى جم سه ابو تحد عبدالله بن سليمان الفامي (٣) في ، روایت بیان کی ہم سے محمد بن ابو ہارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر بن حماد نے ، ا:روایت بیان کی مجھے ہارے ایک ساتھی نے ،انہوں نے کہا:

٠ ريخ بغداد ٢٠١/١٣، ٣٤٨/٣ ، ٥٠٠ صفة الصفوة ٢٠٨/٣ ٠

<sup>(</sup>۲-۲) نسخہ (ق)سے ماقط ہے۔

<sup>(</sup>٣) (الفامي) قاميه كى طرف نبت بي جوواسط كاليك كاؤل بيد الإنساب ١٥٥٩

ایک خفس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا: اس بیچ کو حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعافر مائیں۔ وہ خفس اس بیچ کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ کہا: اے ابو تحفوظ! آپ میرے اس بیچ کے لیے اس بیچ کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ کہا: اے ابو تحفوظ! آپ میرے اس بیچ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہیں۔ آپ نے دعا کی: اَلمَلْهُمُّ ! خِورُ لَمُهُ ۔ (۱) اے اللہ! اس کا کام بھلا کر دے۔ اس خفس نے بتایا کہ وہ بیے مرگیا۔ کہا:

پھراس کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ اس کی مال نے کہا: اسے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے باس لے جائیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعافر مائیں۔ کہا: وہ شخص اپنے بچے کوآپ کے پاس لایا اور عرض کیا: اے ابو محفوظ! آپ میرے اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاکریں۔ آپ نے دعاکی: اَلْلَهُمَّ ! خِسرُ لَمَهُ ۔ا بِ الله السکاکام بھلا کروے۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ بچے بھی مرگیا۔

پیراس عورت کے ہاں تیسرے بیج کی ولادت ہوئی۔ اس عورت نے (اپ خوہ سے اس میں ہیں۔ شوہرے) کہا: میں ہیں جا ہتی کہ آپ اے معروف کرخی رحمہ اللہ کے باس لے کرجائیں۔ داوی نے کہا: پیرہم نے اس بیج میں الی عبرت دیکھی کہ ہمارے لئے اس کے ساتھ نیندھی نہ قرار، کھانا تھا نہ بینا۔ راوی نے کہا: جب ہمارے صبر کا بیانہ لبرین ہوگیا، میں نے کہا: اے حضرت معروف رحمہ اللہ کے باس لے جا وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کہا، میں آپ کے باس آیا اور آئیس بات بتائی اور عرض کیا: آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے دعا کی: اکٹھ می انجو کہ گئے۔ اس کا کام بھلا کردے ۔ تو وہ پی مرگیا۔ فرمائیں۔ انہوں نے دعا کی: اکٹھ می انجو کر گئے۔ اے اللہ! اس کا کام بھلا کردے ۔ تو وہ پی مرگیا۔ فرمائیں۔ انہوں نے دعا کی: اکٹھ می خود ہے۔ یعنی اس نے چنا۔ اور یہ الم جوزہ نے اللہ می خود ہے۔ یعنی اس نے چنا۔ اور یہ الم جوزہ نے اللہ می خود ہے۔ انگھ می خود ہے۔ انہوں کی امر کاارادہ فرمائے تو عرض کرتے: اَللَّهُم خود ہے۔ اللہ سیرہ) اللہ اللہ ان (خابی ار) اور نی کریم کی جوزہ ہوں میرے لیے افتیار کر۔ الترمذی ہوں میں اس نے خاتو اللہ اللہ اللہ کورے اور جو میرے لئے بہتر ہوں میرے لیے افتیار کر۔ الترمذی ماہ ہوں میں میں اس نے تیا تھیار کر۔ الترمذی ماہ ہوں میں میں اس اللہ کورے افتیار کر۔ الترمذی ماہ ہوں میں میں اس کے افتیار کر۔ الترمذی ماہ ہوں میں میں اس کے افتیار کر۔ الترمذی ماہ ہوں میں میں کے افتیار کر۔ الترمذی ماہ میں کا میانہ کوری میں کیا میں کیا کہ میں کورے کیا ہوں کی کیا کہ میں کیا کہ کورے کیا کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کورے کورے کیا کیا کہ کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کیا کہ کورے کیا کہ کی کیا کہ کورے کی کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کر کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا کہ کورے کیا

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمدالقرزاز نے ، کہا:خبردی ہمیں احمد بن علی بن ثابت \_ کہا: خبر دی ہمیں الحسن بن ابو بکر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو ہمل احمد بن محمد بن (۱)عبداللہ زیا القطان نے ، (انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اُن کی طرف سے روایت کروں) کہا: روایہ بیان کی مجھے سے ابوالعباس المؤ دب سے ، کہا: روابیت بیان کی مجھے سے میرے پڑوسی ہاشمی ہے یجیٰ بازار (۲) میں۔اُن کی حالت بہلی تھی۔ (غربت تھی) میرے ہاں ایک بیجے کی ولادت ہوئی۔ جھے میری بیوی نے کہا: یہ بچہ ( آپ کے سامنے ہے ) آپ میرا حال اور صورت دیکے رہے ہیں۔میرے لیے کوئی چیز ضرور ہونی جا ہیے جس کے ذریعے میں غذا حاصل کرسکوں اور ال حال پرمیرے لیے مبرکرناممکن ہیں ہے۔ لہذا آپ میرے لیے پچھطلب کریں۔ میں رات کے آخری پہرنکلا اور ایک سبزی فروش کے پاس گیامیں اس سے لین وین کا معاملہ کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنی حالت بتائی اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا تا کہ وہ مجھے دے۔اُس کا بھھ پر بچھ قرضہ تھا۔اس نے بچھ نہ کیا۔ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف گیا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ میری حالت بدل دے گا۔لیکن اس نے بھی مجھے کچھ نہ دیا۔ میں وجلہ کی طرف مڑا۔ میں نے ایک (سُمیّریّة) (۳) جھوٹی کشتی میں ایک ملاح کودیکھا۔ (۱) احد بن محمد ، القطان ابو بل، بغدادی ، اخباری ، ادب بیں۔ ، ۵۰ جری میں وصال ہوا۔

تاريخ بغداد ٥/٥٤ ، المنتظم ٢/٧ ، العبر ٢٨٥/٣٢

(۲) سوق یحینی ، بغداد کے مشرقی جانب دجلہ کے کنارے ایک قدیم محلّہ ہے ۔
ویکھیں: مناقب بغداد: ۲۲، اسواق بغداد: ۱۰۱

(٣) سُمَيُويَّه: تاريخ بغداد ميں ہے اويہ چھوٹی کشتيوں کی ایک قتم ہے جودريائے دجلہ ميں سامان کی منتقلی کے ليے استعال کی جاتی تھيں۔ ديکھيں: حبيب الزيات کی کتاب، معجم المراکب والسفن في الاسلام (المشرق/م ٤٣)

وه (مختلف محلول کے نام) بیکارر ہاتھا۔فرضہ عثان، (۱) قصر عیسی ، (۲) اصحاب (۳) الساح۔

میں نے اسے آواز دی۔وہ کنارے کے قریب ہوااور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ میرے ساتھ یاتی میں اترا۔اس نے مجھے سے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: میں تہیں جانتا میں کہاں کا زُخ کروں۔(٤) میں نے اسے اپنا قصہ سنادیا۔

ملاح نے بچھے کہا بغم نہ کر میں اصحاب الساج (محلے) سے تعلق رکھتا ہوں۔ان شاء اللّٰدنتعالیٰ میںطلب میں تیرے ساتھ مدد کا ارادہ رکھتا ہوں۔وہ مجھے حضرت معروف کرخی رحمہ الله كي مسجد (٥) تك لے كيا جواصحاب الساخ ميں دجلہ (٦) پرواقع ہے۔اس نے جھے كہا: پير معروف کرخی ہیں،(۷)مبحد میں رات گزارتے ہیں اور پہیں نماز پڑھتے ہیں۔تو نماز کے لئے (١) فرضه عثمان: بغداد كالك برانامحلّه بـ

(۲) قبصس عیسنی: ابوجعفرالمنصور کے بچاعینی بن علی کی طرف نسبت ہے۔ بغداد کےمحلات سے رہے اس کا پہلاکل تھا۔ (مزید معلومات کے لیے دیکھیں)

تاريخ بغداد ١/٩٥، مناقب بغداد : و اخبار بغداد (مخطوط للآلوسي ،ق ٧٧٣) دليل خارطة بغداد:٥، ٦٣، اسواق بغداد: ٢٠ـ٥٢ معجم البلدان ٨٤٢/٤ (نهرميني) (٣) بغداد كے دوقد يم محلول يعنى بغداد ميں كرخ كے محلول (الشيخ بشار ،الشوكة) كے درميان واقع ہے (د ـ مصطفئ جواد، مجلة الاستاذم /٦ ص ١١٢، ١٩٥٨ ك)

- (٤) تاريخ بغداد ٢٠٣/١٣
- (٥) دجلہ کے کنارے پرمحلّہ (خصرالیاس) کے قریب بیہ معروف تھی۔اب کرخ میں ہے۔ بیہ وجودہ مسجد کے علاوہ ہے اور تربة معروف میں اینے نام سے موجود ہے۔بیدمسجد ابن الساعی البغدادی (۹۳ ۵- ۲۷ ۶- ۲۷ ہجری) کے زمانے تک معروف تھی۔جیبا کہان کی مختصر تاریخ میں مذکور ہے۔
  - (٦) ليني اصحاب الساح كيم محلّه مين \_
  - (٧) تَسْخَه (ق) مِيْلِ"هٰذَا مَعُرُونُ فُ الْكَرُخِي"كَ بَجائة"فِي هٰذَا مَعُرُوفُ الْكَرُخِي" ہے۔

وضوکراورمسجد میں اُن کے پاس حاضر ہوجا۔ انہیں اپنا حال بیان کراور اپنے لئے دعا کا سوا
کر۔ میں نے ایسا ہی کیا (لیتنی وضو کیا) اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ معروہ
کرخی رحمہ اللہ تعالی محراب میں نماز ادا کررہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، دور کعت نماز
کی اور بیٹھ گیا۔

جب حضرت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا میر ہے سلام کا جواب دیا ا بھے فرمایا: تو کون ہے؟ اللہ بھی پررخم فرمائے۔ میں نے انہیں اپنا قصہ اور حال بیان کر دیا انہوں نے جھے سے ساری روئیدادسیٰ اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ بہت تیز بار آ ہونے لگی۔ بیں عملین ہو گیا اور (دل میں) کہا: میں اس جگہ تک کیسے پہنچا ہوں، میری منز ا سوق کی لی کے بیازار) ہے۔ اب یہ بارش شروع ہوگئ ہے۔ میں اپنے گھر کیسے لوٹوں گا؟ میرا دل اس سوچ میں اٹک گیا۔ ہم اس کیفیت میں تھے کہ اسے میں نے کہ چو پائے کے کھروں کی آوازسی۔ میں نے کہا: اس وقت چو پائے کے کھروں کی آواز؟ کہ دیکھا کہ اس کا سوار مسجد آنا چا ہتا ہے۔ وہ اُتر ااور مسجد میں داخل ہوگیا۔ اس نے سلام کیا او بیٹھ گیا۔ اُس نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کوایک تھیلی پیش کی۔ (۱) حضرت رحمہ اللہ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اللہ تجھ پررخم فرمائے۔

اس آ دمی نے جواب دیا: میں فلال شخص کا ایکی (بھیجا ہوا) ہوں۔ وہ آپ کوسلام
کہتا ہے اور آ ب سے کہتا ہے کہ میں بستر پرسویا ہوا تھا اور میر ہے او پر چا در تھی۔ پس میں اللہ
تعالیٰ کی ایک نعمت کی صورت پر بیدار ہو گیا۔ میں نے اللہ کاشکر اوا کیا اور آپ کی خدمت میں
سے تھیلی پیش کی ہے۔ آ ب یہ کسی ستحق کوعنایت فرما دیں۔ حضرت کرخی رحمہ اللہ نے اسے فرمایا:

(۱) اصل میں ہے: پس معروف رحمہ اللہ نے سلام کیا اور پوچھا: تم کون ہو؟ اور سیجے وہی ہے جوہم نے لکھا
ہے۔ یہی ہے جونسخہ (ق) میں وار دہوا ہے۔

بیاں ہاشمی مخص کو دیے دیں۔اس شخص نے انہیں عرض کیا: یہ پانچے سودینار ہیں۔حضرت کرخی نے فرمایا:اسے دے دیے۔اس طرح اس کے لیے طلب کئے گئے ہیں۔(۱)اس شخص نے وہ دینار جھے دیے دیے۔

میں نے وہ تھیلی اپنی کمر کے ساتھ باندھی اور دات کو کیچڑ اور مٹی میں گھس گیا یہاں

تک کہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ میں سنری فروش کے پاس آیا۔ اسے کہا: تو میرے لیے اپنا

دروازہ کھول۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا: یہ پانچ سودینار ہیں، جھے اللہ تعالیٰ نے

رزق دیا ہے۔ تو اپنا مال لے جومیرے ذمہ ہے۔ اور اس کی قیمت بھی رکھ لے جوسامان میں

عیا ہتا ہوں۔ اس نے جھے کہا: یہ دینارکل تک اپنے پاس رہنے دے اور جو تو ٹیمنا چا ہتا ہے لے

لے۔ پس اس نے اپنی چا بیاں اٹھا کیس اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔

بجھے شہد، شکر، شیرہ، چاول، گھی اور دیگر چیزیں دیں جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ مجھے
کہا: لے پکڑ۔ میں نے کہا: میں انہیں نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے مجھے کہا: میں آپ کے ساتھ
اٹھا تا ہوں۔ بچھ چیزیں اس نے اور پچھ میں نے اٹھالیں۔ میں اپنے گھر آگیا۔ دروازہ کھلا
تھا۔ میری بیوی میں اٹھ کر دروازہ بند کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ تو مرنے کے قریب
تھی۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں نے اسے اس حالت میں چھوڑ دیا تھا۔

میں نے اسے کہا: بیشہد، شکر، شیرہ اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ پس اس کاوہ نم جاتار ہاجو وہ پاتی تھی۔ میں نے اسے دیناروں کے متعلق نہ بتایا کہ ہیں خوش سے مرہی نہ جائے۔ جب صبح ہو کی تو میں نے وہ دینارا سے دکھائے (۲) اور ساراقصہ خوش سے مرہی نہ جائے۔ جب صبح ہو کی تو میں نے وہ دینارا سے دکھائے (۲) اور ساراقصہ بھی بیان کیا۔ پھر میں نے زمین خریدی۔ ہم اس سے غلداناج حاصل کر تے تھے اور اس کے

<sup>(</sup>١) نسخه (ق) اور تاریخ بغداد می ، طلب له

<sup>(</sup>٢) اصل میں ہے: ارویتھا ۔ اور بیدواضح طور پر تماط ہے۔

فضل وکرم اور زمین کے غلے سے زندگی بسر کرنے لگے۔اللّٰد تعالیٰ نے حضرت معروف رحمہ اللّٰد تعالیٰ کی برکت سے وہ د کھ در دوُ ور فر مادیئے جن میں ہم مبتلا تھے۔ (۱)

عبدالرحمٰن بن محمد نے خبر دی ہمیں، کہا: احمد بن علی بن ثابت نے خبر دی ہمیں احمد بن علی بن الحسین النوزی (۲) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حسن بن بن حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے البومحمد الحسن بن عثمان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے البومحمد الحسن بن عثمان نے ، کہا: روایت بیان کے سے البو بکر ابن الزسّات نے ، کہا: میں نے ابن شیر و بیہ سے سنا، وہ کہتے ہیں:

ایک خف حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا: اے ابو کھ گزشتہ رات میرے ہاں ایک بچے کی ولا دت ہوئی ہے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا تاکہ آپ کی زیارت سے برکت حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ تجھے مو فرمائے، اور سوبار کہد، مَا شَاءَ اللّٰہ کہا۔ آپ نے فرمایا: پھر سوبار کہا۔ آپ نے فرمایا: پھر کہد۔اس شخص نے سوبار مَا شَاءَ اللّٰہ کہا۔ آپ نے فرمایا: پھر سوبار کہد۔ جب اس شخص پانچے سوکی گنتی پوری کی تو اُم جعفر (۳) کا ایک خادم داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رفعہ او

(۱) تاریخ بغداد ۲۰۵/۱۳ تاریخ

(۲) نسخہ (ق) میں ہے، السوری ، اور بیغلط ہے۔ توزی فارس کے کسی شہر کی طرف نسبت ہے۔ اح علی بن الحسین ، قاضی اور محدث ہیں۔ ان سے خطیب نے روایت لیں۔ اور کہا: صدوق تھے۔ علی بن الحسین ، قامی وصال ہوا۔ خیز ران کے قبرستان میں مدفون ہیں۔

تاريخ بغداد ٢٢٤/٤ ، الانساب ١٠٤/٣

(۳) ام جعفر،امة العزيز بنت جعفر بن الى منصور، زبيده كے نام سے معروف ہيں، ہارون الرشيد كى بيوكر امين كى ماں ہيں۔صالحہ خواتین سے اور بھلائى اور صلاح سے محبت كرنے والى تھيں۔ سن ۲۱۶ ہجرى فوت ہوئيں۔ مشہدالا مامين الكاظمين كے قرب ميں قريش قبرستان ميں دفن ہيں۔.... تقیلی تھی۔ اس خادم نے حضرت رحمہ اللہ سے عرض کیا: اے ابو محفوظ! ہماری مالکہ (۱) آپ کو سلام کہتی ہیں اور آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ بیتھیلی قبول فر ما کیں اور مسکینوں پر بائٹ دیں۔ آپ نے اسے فر مایا: بیا اس شخص کو دے دو۔ اس نے عرض کیا: اے ابو محفوظ! اس میں پانچ سو در ہم ہیں۔ آپ نے فر مایا: اس نے بھی پانچ سو بار ہی کہا ہے، مَا شَاءَ اللّٰهُ کَانَ ۔ پھر آپ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اگرتم زیادہ بار کہتے تو ہم بھی تہمیں زیادہ دیتے۔ (۲)

ابن شیرویہ(۳)نے کہا: میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضرتھا۔
اتنے میں ایک نابینا شخص حاضر ہوااور ایک ضرورت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: جا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور ایٹے اہل کے پاس لوٹ جااور کہہ، مَا شَاءَ اللّٰهُ کَانَ۔ پس وہ

..... تاریخ بغداد ۲ ۲۳۳۱

میں کہتا ہوں: ان کی قبر کی جگداسترابادی کے معردف بازار کے شروع میں تھی۔اس کا باقی نشان تقریباً بچاس سال قبل س 1939م میں برابر کردیا گیا۔اب بیجگدایک ہوٹل کی عمارت میں داخل ہے۔ ویکھیں: لب الالباب للسهروردی ۱۸۸۱، المسك الاذفر ۲۱۸ (المحاشبة) طبعة

بیروت ۱۹۸۲ م

(۱) سِتُنَا: لِعِنی سَیِدَتُنَا۔ میں کہتا ہوں: عور توں کے لیے عزت و تکریم کا یہ لفظ عراق میں ہمیشہ استعال ہوتارہا۔ اور یہ قدیم عربی لفظ ہے۔ لوگوں نے کہا ہے: اس سے مرادوہ مالکن پے جوشو ہر کے گھر کے چھے کونوں کی مالکن ہو۔ اسے امام ابوالثناء آلوی نے اپنے (محموعہ صغری) میں ذکر کیا ہے۔ اور کہا: یہ عربی لفظ ہے۔ عربی لفظ ہے۔ عربی لفظ ہے۔

(٢) تاريخ بغداد ٢٠٥/١٣ ، الحلية ٣٦٣/٨ ، ابن الملقن :٢٨٤

(۲) نسخه (ق) میں "قَالَ" کی بجائے "اَنْحبَونَا ابُنُ شِیْرویْه "کے الفاظ میں اور بیغلط ہے۔ کیونکہ مؤلف (ابن الجوزی) من ۹۷ ہجری میں فوت ہوئے۔ اور ابن شیرویہ، حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے معاصر (ہم زمانہ) ہیں۔

نابیناشخص جلا گیا، اس کے ساتھ اس کا قائدتھا جو اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب و معبدی بل(۱) پر پہنچا تو محسوس کیا کہ ایک سواراس کے پیچھے آرہا ہے اوراسے کہدرہائے نابیناشخص!اس جگہ دک جا۔اور پھرایک تھیلی اس کے سپر دکی اور چلا گیا۔

نابینا شخص نے اپنے رہنما سے کہا: دیکھ بید کیا ہے؟ کیا دیکھا کہوہ دینار ہیں نے کہا: شخ کی طرف لوٹ کرانہیں اس کی خوشخبری دے۔ (ابن شیرویہ نے) کہا: وہ نابیر شخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ حاضر ہوا تا کہ انہیں اس کی خوشخبری دے۔ جب محضرت معروف رحمہ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوئے ،آپ نے فرمایا: تم کیوں لوئے ، تمہاری حاجت بوری ہو جگی ہے؟ جااور کہہ: مَا شَاءَ اللّٰه کَانَ۔ (۲)

محمدان لیعن محمداین ناصراور محمدابین عبدالباقی نے ہمیں خردی، دونوں نے کہا: ہمیں حمدان لیعن محمدابی ناصراور محمدابین عبدالباقی نے ہمیں خردی، دونوں نے کہا: ہمیں حمدابین احمد نے ، کہا: خردی ہمیں ابولغیم حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بین اسحاق السراج نے ، کہا: میں نے قاسم روح (۳) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوالحجاج مقری ء سے سنا، وہ کہتے ہیں:

(۱) قنطرة المعبدى: بغداد كاايك محلّه ب\_اوربياصل مين بغداد كمغربي جانب نهرعيني برايك باورعبدالله بن محمد المعبدى كى طرف منسوب ب\_بس نے اپنے ليے ایک گھر اور چکی بنائی تھی۔ با سب اس كے نام سے پكارا جانے لگا۔

ويكصل: دليل خارطة بغداد ص :٨٦ ٨٧٠

(۲) تاریخ بغداد ۲۰۵/۱۳

(٣) نسخہ (ق) اوراصل میں ہے القاسم بن نوح۔اوران کا ذکراس کتاب میں پہلے گزر چکاہے (الذ بن روح ) اور میسنزان الاعتبال ٣٨١/٢ میں ہے،القاسم بن نوح مجبول ہے۔ میں کہتا ہوں: شاہو وہی ہے۔ میرے گرایک بیچی کی ولادت ہوئی۔ میرے پاس پھی ہیں تھا۔ میں معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: اے ابو محفوظ! میرے ہاں بیچی کی ولادت ہوئی ہے لیکن میرے پاس پھی ہیں ہے۔ فرمایا: میرے بھائی! اللہ سے دعا کرو۔ راوی نے کہا: چنا نچہ وہ دعا کرنے گیا اور میں آئین کہنے گا۔ میں کہنا تھا: اُللہ ہم آمین سمیں دعا کرتا تھا اور وہ آئین کہتے تھے۔ جب دعا کرتے کافی دیر ہوگی ، میں اٹھا اور چیکے سے کھسک گیا۔ اچا تک ایک سوار مجھے پیچھے سے آواز دینے لگا۔ اے شخص! میں نے پیچھے مو کردیکھا، کیادیکھا ہوں کہاں سوار کے پاس ایک تھی ہے اور وہ مجھے کہدر ہا۔ ہے: ابو محفوظ نے فرمایا ہے: بیتھیلی ہوں کہ اس سوار کے پاس ایک تھیلی ہے اور وہ مجھے کہدر ہا۔ ہے: ابو محفوظ نے فرمایا ہے: بیتھیلی اپنی اس ضرورت میں فرج کرجس کا تو نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ میں نے تھیلی لے کراس میں دیکھا کہ تقریباً سود بینار ہیں۔ (۱)

خبردی ہمیں محدان لیعنی محمد ابن ناصر اور محمد ابن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمد ابن احمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن عبد اللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن عبد اللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن خلف بن المرزُ بان (۲) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن خلف بن المرزُ بان (۲) نے ، کہا: میں نے المرزُ بان (۲) نے ، کہا: میں نے اینے والد کو کہتے ہوئے سنا:

ہم حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس حاضر تنے کہ اسنے میں ایک شخص آیا ،اس کے ساتھ اس کا اونٹ بھی تھا۔اس نے آپ سے کہا:اے ابو محفوظ! بید میر ااونٹ ہے اور میر ہے ساتھ (۱) الحلمة ۲۶۳/۸

(۲) ابن الرزبان:محمد بن خلف بن بسام، ابو بمرالاً جرى، المحولى، بغدادى مؤرخ اورا پچھے مصنف تنھے۔ان ہے ابو بمرالا نبارى وغيرہ نے روايت لى۔ن ۲۰۹ ہجرى میں وصال ہوا۔

آبكة تارس "فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب "ب-

تـــاريخ بغداد ٥ /٢٣٩ ـ ٢٣٩ ، الوافي ٣ /٤٤ ، تــذكرة الحفاظ ٢ / ٠ ٢٩ ، لســـان المزان ١٥٧/٥ ، النجوم الزاهرة ٣٠٣/٣ اہل وعیال کی ایک جماعت ہے۔ میں اس پر محنت مزدوری کرتا ہوں (۱) اور اسی پر سوار اپنے اہل کے پاس آتا ہوں۔ تین دن سے اس اونٹ کا پیٹاب بند ہو گیا ہے۔ اس پیٹاب نہیں کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا: میں جہوں کہ آپ اللہ تعالی سے میر ہے لیے دعا کریں۔ کہا: آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر اپنے بھائی کے لئے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالی اس سے مصیبت دور فرمادے۔ اپنے بھائی کے لئے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالی اس سے مصیبت دور فرمادے۔ (راوی نے) کہا: آپ نے ہاتھا تھائے پھر آپ نے دعا کی اور ہم نے بھی دعا

(راوی نے) کہا: آپ نے ہاتھا ٹھائے پھرآپ نے دعا کی اور ہم نے بھی دع اونٹ نے ٹانگیں پھیلائیں اور بییٹاب کرنا شروع کر دیا۔ میرے والد کہتے ہیں: آپ کی اکثر دعایہ ہوتی ،

یَا مَنُ وَفَقَ اَهُلَ الْحَیْرِ لِلْخَیْرِ، وَ اَعَانَهُمْ عَلَیْهِ، وَفِقْنَا لِلْحَیْرِ وَ اَعِنَا عَلَیْ اللّٰحَیْرِ وَ اَعِنَا عَلَیْ اللّٰحَیْرِ وَ اَعِنَا عَلَیْ اللّٰحِیْرِ وَ اَعِنَا عَلَیْ اللّٰحِیْرِ وَ اَعِنَا عَلَیْ اللّٰحِیْرِ وَ اَعِنَا عَلَیْ اللّٰمِیْ وَ وَ وَ اَتِ اِجْسَ نِے بِھلائی والوں کو بھلائی کی توفیق دی اور اس پر اُن کی و فرمان کی میں بھی بھلائی کی توفیق عطافر ما اور اس پر ہماری مدد بھی فرما۔ (۲)

خبر دی ہمیں سعد اللہ بن علی البز از اور محمہ بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دا ہمیں احمہ بن علی طریبتی (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں ہبتہ اللہ (٤) بن الحسن الطبر ی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسن علی بن الحسین بن جعفر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسن علی بن الحسین بن جعفر بن محمہ بن سعید دی ہمیں ابوالحسن علی بن الحسین بن جعفر بن محمہ بن سعید (۱) حلیة الاولیاء ۳۶۲۸ ، اس میں خبر ، اُن کے قول " اسحد علیه "پر منقطع ہوجاتی ہے۔

- (٢) حلية الاولياء ١١/٨٣
- (٣) ان كے حالات زندگى كزر بيكے بيں ..
- (٤) مبة الله بن الحسن ، الطيرى ، ابوالقاسم اللالكائى ، محدث شافعى فقيهه بيل ١٨٠٤ ، بجرى ميل فوت بوي على الله الله لكائى ، محدث شافعى فقيهه بيل ١٨٠٤ ، البداية و النهاية ٢٤/١٢ ، الريخ بغداد ٢٠/١٤ ، المنتظم ٢٤/١٤ ، العبر ٢٠/٣ ، البداية و النهاية ٢٤/١٢ ، طبقات الاسنوى ٢٦/٢ (و الهامش نمبر ٣٠٢)

البغدادی القطان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن مخلد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے بی ہاشم کے مولی جعفر بن ابوہاشم نے ، کہا: میں نے صدفۃ المقابری سے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں حضرت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس عاضر تھا کہ استے میں ایک شخص آیا اور
کہنے لگا: اے ابو محفوظ امیر اایک اونٹ ہے ، ای کے ذریعے ہماری گزربسر ہے ۔ تین دن سے
اس کا بیشاب بند ہو گیا ہے ۔ آ ب اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرما کیں ۔ پھروہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کے پاس آکر کھڑ ا ہو گیا ۔ آب اونٹ کے پاس کھڑے ہوئے اور اس
کے بیٹ کو چھوا، پھریہ کلمات پڑھے:

بِسُمِ اللّهِ أَعِينُذُكَ بِالْاحَدِ الصَّمَدِ اللَّهِ مَا يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا. آبِ فَ يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا. آبِ فَ يَدِعَا يُرْهَى تُواونتُ كَا بِيتَابِ جارى مُوكيا \_

خبردی ہمیں بیجی بن علی بن المدیر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو القاسم یوسف بن مجد المهر وانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثمان بن احمد المهر وانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثمان بن احمد الله واتی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثمان بن احمد الله قاق نے ، کہا: میں نے سیارابن النصر الله قاق نے ، کہا: میں نے سیارابن النصر (۱) سے سنا، وہ کہتے ہیں:

حفرت معروف کرخی رحمہ الله نماز کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عنجی کی محبت میں گرفتار ہے اور اس نے کی ماں رور ہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا: مجھ کی ہوا؟ اس عورت نے جواب دیا: میشخص میرے نیچ کی محبت میں مبتلا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم سیجے ۔ آپ نے اس شخص سے فر مایا: اسے چھوڑ دے۔ اس نے آپ سے کہا: اپنا کام کرو۔ آپ نے فر مایا: اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا: اپنا کام کرو۔ آپ نے پھر فر مایا: اسے چھوڑ (دے۔ اس نے کہا: اپنا کام کرو۔ آپ نے پھر فر مایا: اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا: اپنا کام کرو۔ آپ نے پھر فر مایا: اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا: اپنا کام کرو۔ آپ نے پھر فر مایا: اسے چھوڑ کیا ہے۔ اس نے کہا: اپنا کام کر خطیب بغدادی نے کیا ہے۔ اس نے کہا: اپنا کام کرو۔ آپ نے دیم نے کیا ہے۔ اس نے کہا: اپنا کام کر خطیب بغدادی نے کیا ہے۔ اس نے کہا: اپنا کام کر خطیب بغدادی نے کیا ہے۔ اس نے کہا: اپنا کام کر خطیب بغدادی نے کیا ہے۔ اس نے بغداد ۲۳۷/۹

دے۔اس نے پھر کہا:ابنا کام کرو۔آپ نے فرمایا: تجھے میرے کام سے کیا مطلب؟اور پھ اسے ایک تھیٹررسید کیا، وہ زمین پرگر کرڈ کرانے لگا۔آپ نے اس عورت سے فرمایا:اپنے بید کا ہاتھ تھام (اور چلی جا)۔ پھرآپ اس (گرے ہوئے شخص) کے سرمانے بیٹھ گئے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو پوچھا: تو پھرلوٹے گا؟اس نے کہا: نہیں۔ (۱)

خبر دی ہمیں محمدان یعنی محمد ابن ناصراور محمد ابن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمد ابن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبداللہ الحافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق تقفی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق تقفی نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے عبدالرحمٰن بن محمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں الوطا ہر محمد بن (۳) ابوطا لب ، یکی ابن علی (۲) بن الطیب الدسکری نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوطا ہر محمد بن (۳) الفضل ابن اسحاق بن خزیمہ النیسا بوری نے ، کہا: میں نے ابوالعباس السراح ثقفی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوالعباس السراح ثقفی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوالعباس السراح ثقفی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے نابوسلیمان الرومی سے سنا، وہ کی نے نابوسلیمان الرومی سے نابوسلیمان نابوسلیمان نابوسلیمان نابوسلیمان نابو

میرابیٹاانبارشہرمیں گم ہوگیا جس کی وجہ سے اس کی ماں شدید جزع فزع کرنے لگی (۱) نسخہ (ق) میں ہے: وَ هَلُ تَعُوْدُ لِمِتُلِ هٰذَا ، قَالَ لَا ۔

(۲) نسخہ (ق) میں ہے: السكرى: اور بیرغلط ہے۔اورالدسكرى: يجيٰ بن علی محدث ہیں۔خطیب نے ان سے حلوان میں روایات لکھیں۔

ريكس : تاريخ بغداد ٨٨/٤ ، الانساب ٥١١٠٥

(۳) ابوطاہر، محرین الفضل، ابو بکر ابن خزیمہ کے پوتوں سے ہیں۔ محدث، صدوق تقداور اہل نیسا بور سے ہیں۔ محدث، صدوق تقداور اہل نیسا بور سے ہیں۔ خطیب نے ان سے روایت لی۔ ۳۸۷ ہجری میں وصال ہوا۔ دیکھیں: الانساب ۱۱۶/۰ ۱۱۔ ۱۱۰ (٤) تاریخ بغداد ۲۰۷/۱۳ ، طبقات الحنابلة ۳۸۰/۱

ہے۔ میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا: اے ابو محفوظ! میر ابیٹا غائب ہوگیا ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ فرمایا: تم کیا جا ہے ہو؟ میں مضوظ! میر ابیٹا غائب ہوگیا ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ فرمایا: تم کیا جا ہے ہو؟ میں مفوظ! میر اللہ سے دعا کریں کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس واپس کوٹا دے۔ پس حضرت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے گئے:

اَللَّهُمَّ! إِنَّ السَّمَاءَ سَمَاؤُكَ وَالْاَرْضَ اَرُضُكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَ فَأْتِ بِهِ ـ

اے اللہ! بیشک آسمان تیراہے اور زمین بھی تیری ہے اور ان دونوں کے درمیان کا خلابھی تیراہی ہے پس تو اس کم شدہ لڑ کے کووا پس کردے۔

خلیل نے کہا: میں باب الشام پر آیا۔(۱) اجا نک کیا دیکھتا ہوں کہ وہیں میرا بیٹا کھڑا ہے اور ہانپ رہائے گئے اور ہانپ رہا ہے۔ میں نے کہا: اے محمد! وہ کہنے لگا: میر سے ابا جان! ابھی ابھی میں انبار میں تھا۔ (۲)

خبردی جمیں محمدان لیعنی محمد ابن ناصر اور محمد ابن عبدالیا قی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی جمہداین عبدالیا قی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی جمیں ابو نعیم حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم (۳)

(۱) باب الشام، بغداد کے چاردروازوں بیس سے ایک ہے۔

ويصل : تاريخ بغداد ٧٥/١ ، بغداد دار الخلافة ٢٩ ، دليل خارطة بغداد :٨٥٣

(٢) صفة الصفوة ٢/٢٢٦، الحلية ٢٦٢/٨، مناقب الابرار (ق/٣٦)

طبقات الحنابلة ١/٥٨٦

(۳) ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق ، ابواسحاق اصفہانی ، القصار اور بیمحد بن اسحاق السراج ہے روایت کرتے ہیں۔نیسا بور میں ۳۷۳ ہجری میں وفات پائی۔

تاريخ بغداد ١٢٧/٦ ، الحلية ٢١٢/٦

بن عبداللہ نے ،کہا:خبر دی ہمیں محمد بن اسحاق (۱) نے ،کہا: میں نے محد بن عمر و (۲) بن مکر الثقہ سے سنا، وہ کہتے ہیں:روایت بیان کی مجھ سے ابو محمد الضریر نے ،کہا:

مردویہ نے مجھے بلایا میں ان کے پاس گیا۔ وہ کہنے لگا: میرا بیٹا کئی دنوں سے 
ہے۔ عورتوں کے رونے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ لہذا شبح کو ہمارے ساتھ سیدنا معروف 
کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں۔ (چنا نچیشج کوہم دونوں معروف کرخی کے پاس گئے ) انہیں 
سلام کیا۔ وہ معجد میں تھے۔ آپ نے یو چھا: اے ابو بکر! آپ یہاں کیسے چلے آئے؟ مردو۔ 
نے عرض کیا: میرا بیٹا گم ہوگیا ہے اور عورتوں کے رونے نے میرا جینا محال کر دیا ہے۔ 
معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے گئے:

يَا عَالِمًا بِكُلِّ شَيْءٍ، وَ يَا مَنُ لَا يَخُفَى عَلَيُهِ شَيْءٌ، وَ يَا مَنُ عِلْمُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٌ، وَ يَا مَنُ عِلْمُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اَوُضِحُ لَنَا اَمْرَ ذِى الْغُلامِ۔

اے ہر چیز کے جاننے والے! اوراے وہ ذات! جس پرکوئی شے پوشیدہ نہیں ، اوہ اے وہ ذات! جس کاعلم ہر شے کومحیط ہے ، اس کڑ کے کا حال ہمارے لیے واضح کر دے۔ (پیکمات تین بار دہرائے)

کہا: پھرہم ان کے ہاں سے واپس لوٹ آئے۔ چنانچہ جب فجر کا دفت ہوا، مردویہ کا قاصد میرے پاس آیا کہ مردویہ آپ کو بلارہ ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا خبرہ ہاس نے کہا: لڑکا واپس آگیا ہے۔ چنانچہ میں مردویہ کے پاس آیا۔ کیاد یکھا ہوں کہ لڑکا مردویہ کے کہا: لڑکا واپس آگیا ہوں کہ لڑکا مردویہ کے (۱) محمد بن اسحاق، السراج تقفی کے مولا نیسا پوری ہیں۔ نیسا پور میں اپنے دور کے محدث تھے۔ من ۳۱۳ ہجری میں وفات پائی۔ ان کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ دیکھیں: الحلیة ۲۰۱۱ ، ۱۵ ، الانساب ۲۰۱۷ (۲) محمد بن عمرو بن مکرم، ابو بکر الصفار سن ۲۷۷ ہجری میں وفات پائی۔

تقدم مروف بین کیونکه علماء کرام نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ تاریخ بغداد ۱۳۱/۳

سامنے بیٹے اہوا تھا۔ مردویہ کہنے لگا: عجیب بات سنو! لڑکا کہنا ہے کہ میں کوفہ میں کہیں جارہا تھا۔ اچا تک دوآ دی آئے۔ انہوں نے میراہاتھ پکڑ ااور جھے کوفہ سے نکال دیا۔ انہوں نے میراہاتھ پکڑ ااور جھے کوفہ سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا: اپنے گھر چلے جاؤ۔ پس میں بیٹے ااور بچھ نہ کھایا بیا۔ حالانکہ میں تقیام (۱) کے کنویں کہا یاں سے گزرا۔ پس میں نے (اس طرح سز) کنویں دیکھے ۔ ان دونوں نے حرکت نہیں کی (وہیں جم کے کھڑے دے ) یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آگیا۔ لہذا جھے بچھ کھلاؤ۔ کیونکہ میں نے کوئی چیز نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کے پاس آگیا۔ (۲)

خبردی ہمیں محمد بن ابوطا ہر (۳) لبز از نے ابوالحسین (٤) بن المهتدی سے، انہوں فیردی ہمیں محمد بن ابوطا ہر (۳) لبز از نے ابوالحسین (٤) بن المهتدی سے، انہوں نے ابوحفص (٥) ابن شاہین سے، کہا: روایت بیان کی اساعیل بن علی بن اساعیل الخطیب نے ،کہا:

مجھے بہت چلا کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کوکوئی بیاری لاحق ہوگئی۔آب کے کسی

(۱) نخر (ق) مل ہے، (ببئر فقال: فرأیت سبعا او قال) طیم مل ہے: ببئر تسع ،او قال تسعین (۲) الحلیة ۳۲۳/۸

(٣) سابن الجوزى كے شيوخ سے بيں۔

(٤) الوالحسين ابن المهتدى ، محمد بن على بن محمد ، مهتدى بالله العباسى كے پوتوں سے بيں اور ابن الغريق كے نام سے معروف بيں۔ من ٢٦٠/٥ ، العبر ٢٦٠/٥ نام سے معروف بيں۔ من ٢٦٠/٥ ، العبر ٢٦٠/٥ ) الوحفض ، عمر بن احمد بن عثمان ، الثابينى ، ابن شابين كے لقب سے معروف بيں۔

ا پی والدہ کے جدامجد احمد بن محمد ابن شاہین الشیبانی کی طرف منسوب ہیں۔ اہل بغداد سے عظم، محدث اور تقد صدوق تھے۔ حدیث اور تاریخ میں آپ کے بہت آ ثار ہیں۔ سن ۳۸۵ ہجری میں وفات بائی۔

تاريخ بغداد ٢١/٥/١١ ، الأكسال ٢٩١/٤ ، الإنساب ٢٧٠/٧٦ . تذكرة الحفاظ :٩٨٨ ـ ٩٨٨ پڑوی نے کہا: آپ کے قریب اس دیر (عبادت گاہ) (۱) میں ایک را جہ رہتا ہے۔ وہ کچھ طب جانتا ہے، وہ اس کے ذریعے کچھ کمانے کی کوشش نہیں کرتا۔ (۲) جو بھی اس کے پاس جا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس پانی لائے جاتے ہیں وہ انہیں دیکھا ہے اور سام سے جو نسخہ مناسب سجھتا ہے، تجویز کرتا ہے۔ پس آپ بھی وہ پانی تھوڑی تھوڑ ا دیر بعد پی لیجئے اور اس کا خیال رکھیں جو وہ تجویز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے۔ او علی اس ٹھے کے دیا۔

جب وہ راہب بینے اپنی دی کھر ہاتھا اور نسخہ تجویز کر دہاتھا۔ آپ کا بھیجا ہوا پانی پیڑ کیا گیا تو اس نے (وہ پانی دیکھ کر نسخہ تجویز کرنے سے ) انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا: یہ کس کا پافی ہے؟ پانی لانے والے نے آپ کو چھپا دیا اور آپ کوئیس بلا پایہاں تک کہ اس راہب کو آپ تعارف کر ایا۔ راہب نے کہا: میں اُن کے پاس جاؤں گا تا کہ اُن کا کلام سنوں اور دیکھوں ج وہ محسوس کرتے ہیں۔ میں اُن کے لیے جود وا مناسب ہوگی تجویز کروں گا۔ پانی لانے والے نے کہا: پہلے میں ان سے اجازت لے لوں ۔ پس پانی لانے والا شخص آیا اور اجازت ما تکی ، (۱) بید دیر ، دیر الجاشلین کے نام سے معروف اور نہر رفیل پرتھا۔ دیر (کلیلیشوع) سے بھی معروف تھا۔ اور (الجاشلین طیما خاوں) کی طرف منسوب تھا جس نے اس کی تجدید کی اور ما مون کے داخل ہونے کے زمانے میں اُسے اس کی موت کے بعد اس دیر میں وفن کیا گیا۔ یہ بغداد کے اہم دیا رات سے ایک تھا۔ ابن عبدالحق (س ۲۷۹ھ۔ ۲۳۸م) کے زمانے تک آباد تھا۔ اس شلیے شخ معروف رحمہ اللہ کا مقبرہ ، مقبرہ باب الدیر کے نام سے معروف ہے۔

ويكيس: طبقات الاسنوى ١ /٥٢٤ (الهامش)، الديارات :٢٨ ، مراصد الاطلاع

۱۹،۱۰: مارطة بغداد: ۸۹،۱۰

(٢) اصل ميں ہے: (وَ لَا يَقْصِدُ آحَدًا ، وَ يُقْصَدُ اللهِ بِالْمِيَاهِ)

(یعنی حفرت معروف کرفی رحمہ اللہ ہے) حفرت کرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔

راہب، حفرت علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا۔ کیا دیکھا کہ حفرت معروف اپنے
گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ راہب نے جب دیکھا تو کھڑا ہوا، آپ کے گھر میں داخل
ہواادر دروازہ بند کر دیا۔ اس دیرانی (راہب) نے اجازت لائے والے شخص سے کہا: حضرت
کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ کی فتم !اگر مجھے کہیں، اسلام قبول کرلوتو میں ضروراسلام لے آؤں گا۔
بیٹک ان کی ہیبت میرے دل میں داخل ہوگئی ہے۔ اس شخص نے کہا: میں جانتا ہوں۔ اپنی
جگہ تھ ہم یں یہاں تک کہ میں اُن سے سوال کرلوں۔ پس وہ شخص آپ رحمہ اللہ کے پاس
آیا اور آپ سے اجازت طلب کی۔ (۱) آپ نے اجازت دے دی۔

ال شخص نے دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں۔ اس نے آپ سے عرض کیا:
اے ابو محفوظ! آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بیڈھس (راہب) آپ کی اجازت سے آیا ہے۔ فرمایا:
میں اس کی حاجت میں کھڑا ہوں میں اسے آتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس
کا مجھ پرتن واجب ہے۔ میں اللہ تعالی کے حضور کھڑا سوال کررہا ہوں کہ وہ اسے ہدایت عطا
فرمائے۔ اس شخص نے بتایا کہ میں نے کہا: بیشک بیٹھس مجھے کہہ چکا ہے کہ اگر آپ اِسے
اسلام لانے کا ارشاد فرما کیں تو وہ ضرور اسلام قبول کرلے گا۔ آپ نے فرمایا: اسے بلالا ؤ۔
اس گھڑی وہ اسلام قبول کرلے گا۔ پھررا ہب آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اسلام
کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کرلیا۔

خبردی ہمیں محدان لین محداین ناصراور محدابن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں حداین احد نے کہا: خبردی ہمیں حداین احد بن عبداللہ نے ، کہا: خبردی ہمیں جعفر بن محد (۲) بن مداین احد نے ، کہا: خبردی ہمیں جعفر بن محد (۲) بن (۱) اصل میں: وَاسْتَأْذَنَهُ کی بجائے فَاسْتَأْذَنَهُ ہے۔

<sup>(</sup>٢) جعفر بن محمد بن نصير، ايومحمر الخلدي، الهتوفي سن ٣٤٨ جري\_

نصیرنے اپنی کتاب میں، اور جھے سے روایت بیان کی اُن سے عثان بن محمر عثانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن محمد بن مسروق نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھیتے یعقوب (۱) نے ، کہا: مجھے میرے بچپامعروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے بھیتے یعقوب (۱) نے ، کہا: مجھے میرے بچپامعروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہوتو اس سے میرے و سلے سے دعاما نگ۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۷٦/۱٤

<sup>(</sup>٢) الحلية ١/٨ ٣٦٤ ، طبقات الحنابلة ١/٨٨٣

## بیسواں باب:

ا بنی عبادات اور کرامات کے اخفاء پر آپ کی حرص کے ذکر میں خبردی ہمیں ابو بکر احمد بن علی بن تابت نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر احمد بن علی بن تابت نے ، کہا: خبردی مجھے خلال (۱) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبدالواحد (۲) بن علی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن ابو بیان کی ہم سے محمد بن ابو بیان کی ہم سے محمد بن ابو بارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن ابو بارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوالعباس احمد بن یعقوب (٤) نے ، کہا: مجھے بنة جلا کرون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے کہا گیا: اے ابو محفوظ الوگ کہتے ہیں کہ آپ پانی پر کہتے ہیں کہ آپ پانی پر چلتے ہیں، (آپ نے ٹالتے ہوئے) فرمایا: یہ پانی ہے اور بیمیں ہوں۔ (٥)

مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں: معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیکلام معاریض کی

(۱) خلال، وه حسن بن محمد بغدادی ہیں۔ ۳۹ ۶ ہجری میں وفات پائی ان کے حالات ہیجھے گزر چکے ہیں۔
(۲) عبدالواحد بن علی ، یہاں اس نام کے دومحدث ہیں اور خلال نے دونوں سے روایت کی۔ پہلے ابن اللحیانی کے نام سے معروف ہیں 7 سے میں وفات پائی۔اور دوسرے ابن حشیش الوراق کے نام سے معروف ہیں انتقال ہوا۔ تاریخ بغداد ۹/۱۱

(٣) عبداللدين سليمان الفامى ، ابومحمد الوراق محدث بين ٢٨٨ه مين وفات پائى۔

تاریخ بغداد ۹/۹ ۲۶

(٤) اجمر بن نیعقوب بن ابراہیم، ابوالعباس المقریء ابن اخی العرق کے نام سے معروف ہیں محدث ہیں۔ ۳۰۰ میا ۲۰۱ میں وفات یا کی۔

تاريخ بغداد ٥ /٥ ٢٢ ، طبقات القراء ١٠٠١ ٥

(٥) تاریخ بغداد ۱۳ /۲۰۲

جنس سے ہے(۱)۔ کیونکہ آپ نے انہیں جواب نہیں دیا۔اس کی مثل اس شخص کا قول جس نے حضرت ابن المبارک (۲) سے کہا: ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ جب بغداد تشریف لاتے ہیں دینار صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تب تو ہمارے دینار ضربیں۔

خبردی ہمیں محد بن ناصراور محد بن عبدالباتی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی ہمیں حمد احد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابونعیم الحافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبداللہ ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن عبداللہ ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے ، کہا: میں نے عبید بن محمد الوراق (۳) سے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے ، کہا: میں نے عبید بن محمد اللہ کو بھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، صرف انہوں نے کہا: کہ میں نے حضر ت معروف کرخی رحمہ اللہ کو بھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، صرف جمعہ کے دن دو ہلکی رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ (٤)

(۱)السمعاریض: معراض کی جمع ہے،تعریض سے ہے۔تصری کے خلاف بات۔اس کے ذریعے چیز سے کسی چیز کے تورید کا ارادہ کیا جاتا ہے۔

اور صدیت میں ہے:" إنَّ فِی الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكِذُبِ" بِحْثَك اشار۔ كنائے میں آدمی جھوٹ سے چے سكتا ہے۔

الصحاح (عرض ١٠٨٣/٣)، اللسان، النهاية ٢١٢/٣

(۲) ابن المبارك، عبدالله بن المبارك، ولاء خطلی ہیں۔ ۱۸۱ میں وفات پائی۔ آپ کے کثیر آثار ہیں ان میں زیادہ ظاہر "المجھاد" مطبوع اورمشہور ہے۔

آب كمتعلق ديكس: الاعلام ٢٥٦/٤ ، برو كلمان ١٥٣/٣

(۳) عبید بن محمد بن قاسم ، ابومحمد بن الوراق نیشا پوری ہیں۔ بغداد میں سکونت اختیار کی اور وہیں حدیث پڑھائی۔ ٥٥ ۲ ہجری میں وفات پائی۔

تاریخ بغداد ۱۱/۹۷

(٤) يعنى: دوہلى ركعتيں پڑھيں۔اور پينبر الحلية ١٩٥/٨ ميں ہے۔

## اکیسواں باب:

## آپ کے فنون اخبار کے ذکر میں

ہمیں اساعیل (۱) بن ابو بکرنے خبر دی، انہوں نے کہا: خبر دی ہمیں طاہر (۲) بن حسین بن [احمر] نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن محمد بن بشران نے ، کہا: خبر دی ہمیں عثمان بن احمد دقاق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن مُغلّس (۳) نے ،کہار وایت بیان کی مجھے سے معروف رحمہ الله تعالى كے بیتے يعقوب نے ، كہا:

میرے پیچا(٤) کاصدقہ (٥) بن ابراہیم اور اسود بن سالم (٦) کے ساتھ بھائی جارہ تھا۔ دونوں حضرت معروف رحمہ اللہ کے ساتھ سے محبت کرتے تھے۔(۷) انہوں نے میرے (۱) میں نے (مشیعة) میں انہیں این الجوزی کے شیوخ میں نہیں بایا۔

(٢) طاہر بن احمد بن الحسین، فقیہ علی زاہر، بغداد میں ن ۲۷۶ ہجری میں وفات یائی۔

المنتظم ٨/٩ ، العبر ٢٨٤/٣ ، مناقب الامام ابن حنبل :٢٣٥

(٣) ابن المغلس (غين مجمد كرساته) وه احمد بن محمد بين ، خطيب في ان كاذكر تاريخ بغداد ٣٠٥/٣ میں کیا ہے۔انہوں نے ایک جماعت سے روایت کی ۔ان میں امام احمد بن طنبل، قاسم بن سلام ابوعبید، ابراجیم بن منذروغیرہم ہیں۔آپ بغدادی ہیں۔آپ کے بارے میں ابوالحن دار تطنی نے فرمایا: میں نے جھوٹوں میں ان سے کم حیاوالانہیں دیکھا۔ س ۲۰۸ ہجری میں وفات یائی۔ تاریخ بغداد ۳۲/۵ یا ۳

(٤) صفة الصفوة ٣٠٧/٢

(٥) وه صدقد القابرى بيل النكارجم كزرجكا ب-اورخر تاريخ بغداد ٣٣٣/٩ ميل ب-

(٦) اسود بن سالم، ابوالعابد، صالح عابد زابد بین ۲۱ ، جری میں وصال ہوا۔

ريكس : صفة الصفوة ٢/٢ ، ٣ ، تاريخ بغداد ٢٧-٣٧\_

(۷) تاریخ بغداد ۲۳۲/۹ \_ ۲۳۲/۹

چپاسے کہا: بشرابن الحارث (۱) چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بھائی چارہ کریں لیکن وہ کشر ملاقات کونا پیند کرتے ہیں اور اسے بھی ٹاپیند کرتے ہیں کہ آپ اُن پر پچھ حقوق واجب کر جسے آپ اُن کے پاس آئیں جائیں اور اُن کا آپ کے پاس آنا جانالگارہے۔ پس اگر آ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملیں تو ا بات کو اُن کے لیے مضبوط کیا جائے۔

آپ کے بیتیج (یعقوب) نے کہا: ان دونوں کومیر سے بچپا حضرت معروف رح اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ کی شم ایمیں اگر کسی خص سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کروں تو میں دا اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ کی شم ایمیں اگر کسی خص سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کروں آئیں شریکہ رات میں کسی گھڑی اُس سے جدا ہونا لیسند نہیں کرتا اور بید کروں اورا گرم ہر سے لئے جنت تقسیم کی جائے تو میں ضرور پسند کروں گا کہ اللہ تعالی اُسے جمعیت کرتا ہوں۔ اور جواللہ کے لئے کسی سے محبت کرتا ہوں۔ اور جواللہ کے لئے کسی سے محبد کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے وہ اینا ایمان کمل کر لیتا ہے۔

میں نے تمہارے پیغام کے سبب اُن (بشر حافی رحمہ اللہ) کے ساتھ محبت کے دشنا کو مضبوط کرلیا جیسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اور حضرت علی بن طالب ﷺ ر۲) کے در میان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ انہیں اپنی دنیا کے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ علم تقتیم کیا، اُنہیں کچھالی چیز ول کے ساتھ خاص فر مایا جن کے ساتھ آپ کو حضرت جبرائیل الکیلیں نے دعا،.....

<sup>(</sup>۲) ويكس : حامع الاصول ۱ / ٦٤٩ - ٦٦٥ (فضائل الامام على بن ابي طالب فرش) و مناقب الامام على ، لابن الدنيا (مخطوط ، الورقة / ۱۲) ، جامع الترمذي ٥ / ٦٣٥ ، مسند احمد بن حنبل (١٦٠٨ ط/ احمد محمد شاكر ٣٠٦٢ ـ ٣٧١٦) مناقب على والحسنين و امهما فاطمة الزهراء ، للدكتور / عبدالمعطى امين قلعجى ، حلب ، ١٩٧٩ م

ذکر (۱) اور خلوت کے اعتبار سے خاص کیا تھا۔ اور میں اُن سے اس چیز کا اللہ کے لیے عہد لیتا ہوں جب وہ اللہ کے لیے تنہا ہوں۔

اورتم جان لوابیشک عالم جب علم رعمل کرے تواس کے علیے مؤمنوں کے دل برابر ہوجاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر بجبت کرتا ہے تو محبوب پر واجب ہوجاتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، اور ہر چیز خرج کرے جواس کے ہاتھ آئے، ہر پیندیدہ چیز میں اسے حصہ دار بنائے۔ اور بیشک بندہ جب اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے میں سیا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے اس کی پوشیدگی اور ظاہر میں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور ان میں سے بعض ، بعض کی شفاعت کرتے ہیں۔ اُن کی نجات ہوجاتی ہے جس سے ان کی خوات ہوجاتی ہوجاتے ہیں۔

اپ اصان پر اللہ تعالی شکر کی تو نیق دیتا ہے اور انہیں بتا تا ہے کہ یہ چیز اس کی طرف سے ہے۔ پس آخرت کے اعمال بڑھتے ہیں اور دنیا سے فقیری کی حالت میں اٹھتے ہیں۔ گم شدہ کی تلاش پر وقت ضا کئے نہیں کرتے۔ جس گھڑی ان کے پاس موت آتی ہے انہیں حسرت نہیں ہوتی اس پر جوصحت اعمال سے فوت ہو جائے۔ اُس وقت اُن کی محبت خالص ہوجاتی ہے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔

خبردی ہمیں ابن ناصر نے ، کہا : خبردی ہمیں رزق اللہ اہمیمی نے ، کہا : خبردی ہمیں علی بن محمد بن بشران نے ، کہا : خبردی ہمیں عثمان بن احمد الدقاق نے ، کہا : روایت بیان کی ہم سے بن محمد بن بشران نے ، کہا : روایت بیان کی ہم سے (۱) سبیل سے صوفے کرام نے (رابطہ) کی مشروعیت کی ہے۔ اور بیان کی ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد لیتے ہیں : مرید کا اپنے شیخ کی روحانیت سے استمد اوکرنا۔

ويكيمين: المسك الاذفر للامام محمود شكرى الآلوسى ، ص: ٣٢٦،٢١٦ (طبعة بيروت ١٩٨٢ م) الحدائق الوردية ، محمد بن عبدالله الخانى ، ص: ٢٩٥

ابونصر الفلاس نه، كها:

ابوجعفر (۱) راشدی میری دکان (۲) پرآئے۔ جھے سے کہنے لگے کہ میں جا ہتا ہو كه آپ ميرے بينے كے وليے ميں كھانا كھاكيں۔ ميں نے انہين كہا: اے ابوجعفر! ب روزے سے ہول۔انہوں نے کہا: میں تو مغرب کے بعد کھلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن م آپ سے ایک بات کروں گا، میں نے کسی شیخ کو پیر کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں حضرت معروفا كرخى رحمه الله كے ياس بيشاتھا كه استے ميں ان كے بھائيوں سے ايك شخص آيا۔اس۔ سلام کیا اور بیٹھ گیا۔حضرت معروف رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا: کیاتم پیند کرتے ہو کہ میں تهمیں عصیدہ (ایک قشم کا کھانا جو گھی اور آٹا ملا کر پکایا جاتا ہے) کھلاؤں؟ اس شخص نے آپ عرض كيا: الما المحفوظ! ميں روز ہے سے ہول حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا: كياتم نہيں جا۔ كهجس نے ایک دن كاروزه ركھا پھراپيغ مسلمان بھائی كوخوش كرنے کے ليے افظار كرليا اس کے لیے ایک ہزارروزے لکھے جائیں گے۔ پس اگراس شخص نے اس ایک روزے کے بدلے چندروزے رکھنے کی نبیت کی تواس کے لیے ایک لا کھروزوں کا تواب لکھاجا تاہے۔ خبردی ہمیں ابن ناصر نے ، کہا:خبر دی ہمیں ابوالحسین بن عبدالجبار نے ، کہا:خبر دی ہمیں محمد بن عبدالواحد بن جعفر نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ....

(۱) ابوجعفرالراشدی، محمد بن جعفر بن عبدالله ، ابل بغداد سے بیں ۔ بغداد کے ایک پرانے گاؤں کی طرف ان کی طرف ان کی کسرف ان کی نسبت ہے۔ اور اب (۲) میں بیگاؤں، بغداد کے تالیح ایک علاقہ ہے۔ اور عند محدث نقد ہیں۔ بن ۲۰۱ ہجری میں وصال فرمایا۔

الانساب ٢/٦٦ ، تاريخ بغداد ١٣٢\_١٣١١

(۲) اَلَسَدُّتُ اِن : كَهَا كَيَا ہے كہ بِي فَارَى معرب ہے۔ (ادِّى شير) نے اس پر جزم كيا ہے كہ بديونانى لفظ ہے۔ الالفاظ الفارسية المعربة ، ص: ٦٥

ابوعمر(۱) بن حیّوید نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد (۲) بن اسحاق نے ،
کہا: روایت بیان کی ہم سے عمر بن سعد قراطیسی (۳) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر

[المحتب](٤) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر (٥) مقری ہے نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر (٥) مقری ہے نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے روح (٦) مقری ہے نے ، کہا:

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ پائی کے پاس تشریف لائے تاکہ وضوکریں۔ (پھر)

آپ نے اپنے کپڑے اور اپنا قرآن عظیم اٹھایا۔ اسٹے بیں ایک عورت آئی اور اُس نے آپ

(۱) اصل میں ہے: ابوعر بن جنوبیاور بیغلط ہے۔ اور ابوعر بن حیویہ محمہ بن الحباس بن محمہ الخز از ثقہ ہیں۔
مصنفات کبار سے ساجیسے طبقات ابن سعد ، مصنفات ابن الانباری ، مغازی الواقدی و غیرها۔
من ۲۹ ہجری میں ولا دت اور س ۲۸ ہجری میں وفات ہوئی۔ تاریخ بغداد ۲۲۱ ۲۱ ۲۲۱ (۲)

وفات پائی۔ یودہ ہیں جن سے ابوعر ابن حیویہ دوایت کرتے ہیں۔ تاریخ بغداد ۲۲ ہجری میں
وفات پائی۔ یودہ ہیں جن سے ابوعر ابن حیویہ دوایت کرتے ہیں۔ تاریخ بغداد ۲۲ ا۲۲ ا۲۲ میں

آریخ بغداد ۲۲ اسلام الم بیا الدیا اور الآجری وغیر ہماسے صدیث کا درس لیا۔ تقدیقے۔
تاریخ بغداد ۲۳ / ۲۲ ۲۲

(٤) اصل میں (الملتب) ہے۔ اور شاید (المکتب) تاء کی تشدید کے ساتھ تے ہے۔ ویکھیں: تاریخ بغداد ۸٦/۳

(٥) ابو بکرالمقر یء، محمد بن حماد بن مکر، المقر یء، ان کاتر جمه گزر چکاہے۔ سن ٢٦٧ ہجری میں انتقال ہوا۔ امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ ان کے بیچھے بیٹھتے تھے اور صلاح و ثقامت کی دجہ سے ان کی بہت عزت و تکریم فرماتے تھے۔

(٦) روح المقرىء، شايد بيروح بن عبدالمؤمن البصرى، ابوالحن، الهذلى كےمولا بيں۔ سن ٢٣٥ ، ٢٣٥ أن عام بخارى رحمدالله في (صحيح) بيں روايت لی۔ اُن سے امام بخارى رحمدالله في اپنی (صحيح) بيں روايت لی۔ ويکھيں: ابن الحزرى، طبقات القراء ٢٨٥/١

کے کپڑے اور قرآن عظیم اٹھالیا۔ آپ اس عورت کے پیچھے چل پڑے اور کہا: میری بہن تو قرآن پاک خوبصورت انداز میں پڑھتی ہے؟ تو کپڑے لے لے اور قرآن کریم مجھے دے۔ جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ آپ اس عورت کے پیچھے پڑے یہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں گئے۔ پس آپ نے قرآن عظیم لے لیا اور اپنے کپڑے کے پاس چھوڑ دیئے۔ (۱)

خبردی ہمیں کی بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں ابو بکر محد بن علی خیاط نے ، کہا: روابہ بیان کی ہم سے حسن بن حسین (۲) بن حمکان نے ، کہا: روابت بیان کی ہم سے ابوالحن وقائی نے ، کہا: روابیت بیان کی ہم سے محد بن منصور طوی (۳) نے ، کہا: روابیت بیان کی ہم سے محد بن منصور طوی (۳) نے ، کہا: حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ایک دن مبحد میں تھے۔ آپ کے کپڑے اآپ کا قرآن پاک آپ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے قرآ آپ کا قرآن پاک آپ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کو پہتہ چل گیا۔ آپ اس کے پیچھے چل پڑے اور اسے کہا: میر سے بھائی! اللہ تعالی تیری پکڑ نہ فرمائے ، کپڑے رکھ لواو تحر آن عظیم واپس کردو۔ پس آپ نے قرآن عظیم لے لیا اور کپڑے چھوڑ دیئے۔

قرآن عظیم واپس کردو۔ پس آپ نے قرآن عظیم لے لیا اور کپڑے چھوڑ دیئے۔
خبردی ہمیں محمد ان یعنی محمد بن ابن ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں محمد ان یعنی محمد بن ابن ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں محمد ان اللہ تعالی اور کپڑے بووں نے کہا: خبردی ہمیں محمد ان اللہ تعالی میں عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں محمد ان اللہ بی خبردی ہمیں محمد ان اللہ بی خبردی ہمیں محمد ان اللہ بین ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں محمد ان اللہ بی نام بیان بن ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں محمد ان اللہ بی نام بی نام بیان بن ناصر اور محمد بن عبد الباقی نے ، دونوں نے کہا بھور

(١) ابن الملقن: ٢٨٣، اوراس مين ايك اورروايت هـ الكواكب الدرية ٢٦٩/١

(۲) الحسن بن الحسین بن حمکان ، ابوعلی الہمذ انی شافعی فقیہ ہیں۔ بغداد میں رہائش پذیررہے۔ان کا ترجمہ گزر چکاہے۔

(۳) محمد بن منصور بن داؤ د، ابوجعفر الطوس ، زابد عابداور محدث ہیں۔ بغداد میں ن ۲۰ میں وصال ہوا۔ دیکھیں: تاریخ بغداد ۳٤۷/۳ - ۳٤۹ ، صفة الصفوة ۳۹۸/۲ ان سے روایت مکرر آپکی ہے۔ اور دیکھیں: مناقب الابرار (ق ۳۲) دی ہمیں تحد بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابونعیم حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابر اہیم بن عبداللّٰد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے ، کہا: میں نے عبید بن محمد وراق سے سناوہ کہتے ہیں:

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ایک سقا (پانی پلانے والے) کے پاس سے گزرے جو کہدر ہاتھا اللہ تعالیٰ پانی پینے والے پررحم فرمائے۔ پس آپ آگ بڑھے اور پانی پیا۔ آپ سے کہا گیا: کیا آپ روزے سے ہیں تھے؟ فرمایا: کیوں نہیں! کیکن میں اُس کی دعا کے (قبول ہونے کی) اُمیدر کھتا ہوں۔ (۱)

خردی ہمیں عبدالرحمٰن بن محمد قزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبدالواحد بن علی الفای نے ، کہا: خبر دی مجھے ابو محمد خلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبدالواحد بن علی الفای نے ، کہا: روایت ہمیں عبدالله بن سلیمان وراق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن ابو ہارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) بن مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) بی مبارک نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد (۲) کے پاس سے گزرے موریانی بیات ہو یانی پی ایا جو یانی پی ایا جو یانی پی ایا ہو یانی پی ایا کہ آپ روز سے سے فرمایا: شایداللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے ۔ آپ نے پانی پی لیا حالانکہ آپ روز سے سے فرمایا: شایداللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے ۔ (٤)

حلية الأولياء ٢١٧٠ ٢ - ٢١٧ ، صفة الصفوة ١٧٤/٣ ، مرآة الجنان ٣٩٣/١ المواة المجنان ٣٩٣/١ النكارجم كرريكا ب-

<sup>(</sup>١) الحلية ٢١٤/٨ ، تاريخ بغداد ٢٠٨/١٣ ، ابن خلكان ٢٣٣/٥ ، صفة الصفوة ٢٢٢٢

<sup>(</sup>٢) محمد بن المبارك الانبارى محدث بين فطيب نے ان كاذكرائي "تاريخ " ٣٠٣١٣ ، ٣ بين كيا ہے۔

<sup>(</sup>٣) محربن بني ،المعروف ابن السماك ، برك زامرول سے تھے۔ بن ١٨٣ انجرى ميں وصال ہوا۔

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة ٢/٢ ٣٢ ، آپ قدى الله سره غير رمضان مين نقلي روز ير كھتے ہے .

خبردی ہمیں محمدان لیعنی محمد بن ابن ناصراور محمد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خوردی ہمیں محمد ان لیعنی محمد بن ابن ناصراور محمد بن عبداللہ حافظ نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن عبداللہ حافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے ، کہا: میں سے ابراہیم بن عبداللہ (۱) نے ، کہا: میں ابیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے ، کہا: میں اعبید بن محمد وراق سے سناوہ کہتے ہیں :

سیدنامعروف رحمه الله ایک دن ایک راستے سے گزرے جس میں ایک کلڑی رکھ ہوگی تھی۔ آپ نے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس کلڑی پر چلنے کیا مقصد ہے؟ فر مایا: میں اس پراس لیے چلتا ہوں تا کہ اس کا مالک باہر نہ نکل سکے۔ (۲) خبر دی ہمیں ابو بکر محمہ بن علی خیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمہ بن علی خیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محمہ بن علی خیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن حسین بن محمد بن موتی (۳) حلوانی نے ، کہا: میں نے محمہ بن مصور طوسی سے سنا، و کہتہ ہیں نے محمد بن مصور طوسی سے سنا، و کہتہ ہیں ۔

ہم حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھے۔ایک شخص نے ایام فتنہ میں آپ سے کہا:اے ابو محفوظ! آپ اس جیسے شہر میں رہتے ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: جو ہم ہے بہتر تھا وہ اس کے ساتھ ہے جو اِن سے برا ہے۔فرعون کی بیوی فرعون کے ساتھ رہتی تھی۔اُس نے کہا:

(۱) ابراہیم بن عبراللہ بن اسحاق ، ابواسحاق اصبہائی ، القصار کے نام ہے معروف تھے۔ من ۲۷۲ ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے حالات زندگی گزر چکے ہیں۔ تاریخ بغداد ۱۲۷۶ ، الحلیة ۳۱۲/۶ (۲) الحلیة ۳۱۲/۶ (۲) الحلیة ۳۲۰/۸

(٣) محمد بن مولى الحلو انى عباس الدورى سے بھى روايت كرتے ہيں۔

ويكيس: تاريخ جرجان: ۲۱۷

﴿ .....رَبِّ ابُنِ لِيُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِنِي مِنُ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ فَهَا التَحريم ١١:٦٦] مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ التحريم ١١:٦٦]

اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے بچالے فرعون سے ادراس کے مل سے اور مجھے نجات دے دے ظالم لوگوں سے۔

(راوی نے کہا: آپ کے پاس وہ لوگ گزرتے تھے جوفتنہ کے دوران لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اور حضرت معروف رحمہ اللہ تعالی کہتے: اے اللہ! اِن کی حفاظت فر مااور ان کے ساتھ ہوجا۔ آپ سے عرض کیا گیا: آپ ان کے لیے دعا کررہے ہیں؟ فر مایا: میرے ہمائی! اگراللہ تعالی ان کی حفاظت کرے گاتو یہ گناہ ہیں کریں گے۔

مصنف کہتا ہے: بیدفتنہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ ہے جوامین اور مامون کے درمیان جاری ہوا۔ پس امین بغداد میں قتل کردیا گیا۔ (۱)

خبردی جمیس محمدان بینی محمد بن ابن ناصر اور محمد بن عبدالباقی نے ، دونوں نے کہا: خبر دی جمیس محمد ان بین محمد بن ابن ناصر اور محمد بن عبداللہ نے ، کہا: میں نے اپنے والد کی دی جمیس محمد بن احمد بن عبداللہ نے ، کہا: میں نے اپنے والد کی ایک تحریر پڑھی ۔ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت معروف رحمہ اللہ سے کہا: آپ نے میری نیکی کا شکر بیدادانہیں کیا۔ آپ نے اسے فرمایا: اگر تیرا بھلائی کرنا بغیر میری مستن قوقع کے ہوتا تو میں ضرور آپ کا شکر گزار ہوتا۔ (۲)

خبردی بہیں عبد الرحمٰن بن محمد نے ، کہا: خبردی بہیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: فردی بہیں احد بن علی بن ثابت نے ، کہا: (۱) اسے طاہر بن حسین بن مصعب نے بغداد میں سن ۱۹۸ بجری میں قبل کیا۔ یہ قبائل کے مقابلے کا ایک فتن تقا۔ اور اس کی اخبار بھری ہوئی ہیں۔ تاریخ بغداد ۳۳۲/۳ سنة ۱۹۲، ۱۸۳/۱۰، مرآة الحنان ۲۲/۱ (ط/ الحبوری) ، ابن الاثیر (الکامل ج ۲ حوادث سنة ۱۹۸ هجری) (۲) طبقات السلمی :۸۸ اور اس میں ہے : (...... فَوَقَعَ عِنْدَ غَیْرِ شَاکِی)

خبر دی ہمیں ابن رزق نے ، کہا: خبر دی ہمیں جعفر بن محد خواص نے ، کہا: روایت بیان کی مج سے عمر بن عاصم (۱) نے ، روایت بیان کی مجھ سے احمد (۲) بن خلف نے ، کہا: میں نے سرا رحمہ اللّٰد (۳) سے سنا، وہ فرماتے ہیں:

میں جس حالت میں ہوں بیمعروف رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکات سے ہے۔ میں عبر کے دن لوٹا۔ میں نے حضرت معروف رحمہ اللہ کے ساتھ غبار آلود اور بھرے ہوئے بالور والے ایک نیچے کو دیکھا۔ میں نے بوچھا: بیکون ہے؟ فرمایا: میں نے دوسرے بچوں کو دیکھ کہ وہ کھیل رہے ہیں اور بیگردن جھکائے کھڑا ہے۔ میں نے اس سے بوچھا: تم کیوں نہیں کہ وہ کھیلتے ؟اس نے کہا: میں بیتم ہوں۔

حضرت سری سقطی رحمہ اللّہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ سے بوجھا: آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا: شاید میں فارغ ہوکر اس کے لیے کھی دریں جمع کروں جس سے بیاخروٹ فرید لے اور اس سے خوش ہوجائے۔

میں نے کہا: آپ ہے بچہ مجھے عطا فرما دیں میں اس کی حالت بدلوں گا۔ آپ نے مجھے فرما دیں میں اس کی حالت بدلوں گا۔ آپ نے مجھے فرمایا: تم میکرو گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: تم اسے لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کوغی کردے۔ پس دنیا میرے نزدیک بالکل حقیر بن کررہ گئی۔ (٤)

(۱) وه ،عمروبن عاصم البصر ى الكلافي المتوفى س ۲۱ ، جرى كے علاوہ ہیں۔ تاریخ بغداد ۲۰۲/۱۲

(۲) احمد بن خلف، ان کے بارے میں دیکھاجائے: تاریخ بغداد ۱۳٥/۶ (۲) مری اسقطی رحمداللہ

(٤) صفة الصفوة ٢٧١،٣٢٣/٢

اورديكس :طبقات السلمي : ٣٩ ، ابن الملقن (٢٦) ، ابن خلكان ٧/٢٥٣

## بائیسواں باب:

دوران سفراب سے ملاقات کرنے والے بعض عباد وصالحین کا ذکر

خبر دی ہمیں محر بن ابومنصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسین بن عبدالجبار نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسین بن عبداللہ بن جہضم خبر دی ہمیں ابوسعید مسعود (۱) بن ناصر سجستانی نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن عبداللہ بن جہضم نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوطیب (۲) محمد بن جعفر نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے یجی بن حسن الرازی نے ، وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حصر ت معروف کرخی رحمہ اللہ کوفر ماتے سنا:

میں نے ایک بستی میں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اس نے خوبصورت زفیس (۳) رکھی ہوئی تھیں، سریراونی چا در، جسم پرسوتی کیڑے کی قبیص اور پاؤں میں لکڑی کا جوتا (٤) تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے اس کو اس جگہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے اسے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ، اس نے کہا: وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اس نے کہا: وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اس بھیا جھیا: اے نوجوان! کہاں سے آرہے ہو؟ کہنے لگا: دشت سے آرہا ہوں۔ میں نے بھر بوچھا: وہاں سے کہ چلے بھے؟ اس نے جواب دیا: دو بہر کے وقت میں نے بھر بوچھا: وہاں سے کب چلے بھے؟ اس نے جواب دیا: دو بہر کے وقت

وہاں سے چلاتھا۔

<sup>(</sup>۱) "الانساب" میں ہے: ابومسعود مسعود بن ناصر بن ابوزید ..... بہت بڑے محدث ہیں۔ ۳۷۰ جمری کے پچھ عرصہ بعدوفات یا گی۔ الانساب ۴۷/۷

<sup>(</sup>٢) محد بن جعفر، ابوالطيب الديباجي، تن ٢١٦ جرى مين فوت بوسق تاريخ بغداد ٢٥٥٢

<sup>(</sup>٣) الذؤابتان: الكامفرد " ذؤابة " - ييتاني كاوبرك بال-

<sup>(</sup>٤) نَعُلُ مَكَاق : مردكے جوتوں كى ايك قتم ہے۔ اور طاق فارى معرب ہے۔ المعرب ٢٢٩:

حضرت معروف کرخی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کیونکا دشق اور اس بستی کے درمیان کئی منزلیں تھیں۔ بہرحال میں نے پھر پوچھا: کہاں کا اراد ہے؟ تو اس نے جواب دیا: مکہ مرمہ جانے کا ارادہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بیٹحول (رجال الغیب ہے؟ تو اس نے جواب دیا: مکہ مرمہ جانے کا ارادہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بیٹحول (رجال الغیب سے) ہے۔ (۱) خیر میں نے اسے الوداع کہا اوروہ چلا گیا۔

میں نے اسے تین سال تک نہیں دیکھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا اس کے معالم میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جاکر دروازہ کھولاتو وہی شخص تھا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد کہا: مرحبا و اہلاً! خوش آمدید! اور اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حسرت زدہ پریٹان اور ممکنین ہو۔ اس پر ڈر ہا تھکہ اجازت دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حسرت زدہ پریٹان اور ممکنین ہو۔ اس پر ڈر ہا تھکہ (ایک اونی جبہ) (۲) تھا۔ میں نے پوچھا: کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا: اے استاد محتر م! اللہ تعالیٰ کا جھے برخاص کرم ہے یہاں تک کہ پہلے اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا پھر اس سے نجات دی۔ وہ بھی میرے ساتھ لطف وکرم سے پیش آتا ہے اور بھی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بھی خوف زدہ کرتا ہے اور بھی معز زینا دیتا ہے۔ کاش! ایک مرتبہ وہ مجھے اپنے خاص بندے کے خوف زدہ کرتا ہے اور بھی معز زینا دیتا ہے۔ کاش! ایک مرتبہ وہ مجھے اپنے خاص بندے کے بھیدوں پر آگاہ فرما دے پھرمیرے ساتھ جو چاہے کرے۔

<sup>(</sup>۱) لین بیرجال الغیب ہے۔

<sup>(</sup>۲) اَكُزُّرُمَانَقَة: اونی جبہ العبریة ہے معرب ہے جیسا کہ ابوعبید نے کہا۔ اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ ہے وار و ہے: اَنَّ مُوسلی لَمَّا اَتٰی فِرْ عَوُنَ اَتَاهُ وَ عَلَیْهِ ذُرُ مَانَقَةٌ " کہ جب حضرت موں الطَّنِیٰ اللهٔ الله کا چغہ ہے ہوئے فرعون کے پاس تشریف لائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ فاری معرب ہے۔ اس کی اصل ' اشتر بانہ' ہے ، اور اس سے اونٹ والے کا سامان مراد لیا جا تا ہے۔

ويكص : المعرب: ١٧١، شفاء الغليل: ١١٣

اللسان، القاموس، غريب ابي عبيد ١٠١/٤ ، الفائق ٢٧/١ ٥

حفرت معردف کرخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے اس کلام نے مجھے اُلا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا: جب سے تم مجھ سے جدا ہوئے اس وقت سے تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ اس نے کہا: میں تو ان کوظا ہر کرنا جا ہتا ہوں کیکن وہ مخفی رکھنا جا ہتا ہوں اے ہے۔ لیکن جو اس نے آپ کی طرف میرے راستے میں کیا ، میں وہ آپ کو بتا تا ہوں اے میرے مولا میرے آ قا! پھروہ رونے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا: بتا وُتوسہی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ چنانچواس نے بتانا شروع کیا:

آپ سے ملاقات کے بعد میں تمیں دن تک بھوکا رہا۔ ایک وادی میں بہنچا جہاں کر یاں (۱)کاشت کی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کار یوں میں سے کیڑوں والی نکال کر بھینک دی تھیں۔ میں بیٹے کران سے کھانے لگا۔ مالک نے جب دیکھا تو مجھے بکڑلیا اور میری بیشت اور بیٹ پر مارتے ہوئے کہنے لگا: اے چور! تیرے علاوہ میری ککڑیاں کی نے ہمیں تو ڑیں، میں کہ سے تیری تاک میں تھا کہ تو آئے اور میں تجھے پکڑلوں۔ وہ ابھی مجھے مارہی رہا تھا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑ ہے کو سر پٹ دوڑا تا ہوا آیا اور اس کے سر پر کوڑا برسایا اور کہنے لگا: تم اللہ کے ایک دوست کو چور کہ در ہے ہو؟

(بین کر) ای مالک نے میرا ہاتھ پکڑااور اپنے گھر لے جاکر بہت عزت کی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ میر ساور اصحاب معروف کے لیے اپنی ککڑیاں فقرء ومساکین کوصدقہ کردیں۔ پھر میں نے اسے کہا: مجھے معروف کرخی کے بارے میں بتا کیں۔ اس نے مجھے بچھ اوصاف بتائے تو میں نے اس کے بتائے ہوئے اوصاف سے آپ کو پہچان لیا۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے فر مایا: ابھی اس نو جوان کی گفتگو بوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ککڑیوں کے مالک نے درواز ہے پردستک دی اور ہمار ہے یاس آگیا۔وہ بہت خوشحال (۱) مقشأة: وہ زمین جہال ککڑیاں زیادہ مقدار میں ہول۔ تھااورا پناسارامال فقراء پرصدقہ کر کے ایک سال اس نو جوان کی صحبت میں رہا۔ پھروہ دونو ر حج (۱) کے لیے روانہ ہوئے۔ پس دونوں کا مقام ریذہ (۲) میں انتقال ہوگیا۔

خبردی ہمیں عمر بن ظفر نے ، کہا: خبر دی ہمیں جعفر بن احمہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبر العزیز بن علی نے ، کہا: خبر دی ہمیں علی بن عبداللہ بن جہضم نے ، کہا: میں نے ابولیتقوب عبداللہ بن جہضم نے ، کہا: میں نے ابولیتقوب طبری سے سنا، کہا: میں نے ابولیشر طالقانی کو کہتے سنا کہ جھے کسی دوست نے بتایا کہ حضرت معروف رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے تھے:

میں نے ایک شخص کوایک خوبصورت رہیم (۳) میں دیکھا۔اس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جارہا تھا، میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اسے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فر مائے! کہاں کا ارادہ ہے؟اس نے جواب دیا: میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے کہان میں نے کہا کہ وں۔ میں ہے لیکن سے نیس جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟اس نے کہا: میں اُن میں سے ایک ہوں۔ میں نے کہا: کمہ جانے کی نیت نے کہا: کمہ جانے کی نیت ہے اور سے نہیں جانتے کہ کہاں جارہے ہو؟

کہا: ہاں! اور بیال لیے ہے کہ کئی بار مکہ مرمہ جانے کا ارادہ کیا لیکن اُس نے مجھے
(۱) اس حکایت کا بعض حصہ ابن قد امہ المقدی کی کتاب "التو ابین" ص: ۲۸۹ ۲۸۹ پر ہے۔
(۲) "الروض الفائق" میں ہے، دونوں کا مکۃ المکر مہیں وصال ہوا اور دونوں "المعلاۃ "میں مرفون ہیں۔"الربذة" مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ وہاں حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کی قبر مبارک ہے۔
معجم البلدان ۲٤/۳

(ش)" موج الديباج "جس كامنظرخويصورت عجيب ہے، صحت افزاء شام ميں ايک شهر کے قريب ايک جگه اللہ معجم البلدان ١٠١/٥

طرطوں (۱) بھیج دیا، متعدد بار میں نے طرطوں جانے کا ارادہ کیالیکن وہ مجھے مکہ معظمہ لے گیااور کئی بار میں نے بھرہ جانے کا ارادہ کیالیکن مجھے عبادان کی طرف پھیردیا جا تا ہے۔ میں نے اسے کہا: ذریعہ معاش کیا ہے؟

کہا: جہاں وہ چاہے مجھے بھوکار گھتا ہے حالانکہ کھانا حاضر ہوتا ہے اور جھے سیر
کروا دیتا ہے حالانکہ کھانا موجود نہیں ہوتا۔وہ بھی میرا اِکرام کرتا ہے اور دوسری بار میری
تذلیل وتو ہین کرتا ہے۔ بھی وہ مجھے سنوا تا ہے،اے چور! بچھ سے بُرااِس روئے زمین پر کوئی
نہیں ہے اور بھی مجھے کہتا ہے:اس زمین پر تیرے جیسا اور بچھ سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے۔ بھی
وہ مجھے بستر پرسلاتا ہے اور بھی مجھے بچینک دیتا ہے،میری تو ہین کرتے ہوئے مجھے بچتروں میں
سلاتا ہے۔(۲)

میں نے کہا: اللہ آپ پررحم فرمائے! وہ کون ہے؟ (جویہ سب کچھ کرتا ہے)

اس نے کہا: اللہ عز وجل، اس نے مجھے ایک ایسے سمندر میں پھینک دیا ہے جس کا

کوئی کنارہ نہیں ہے۔ پھروہ بہت زیادہ رویا۔ یہاں تک کہ مجھے اس پررحم آیا اور میں اس کے

اس طرح رونے کی وجہ ہے رونے لگا۔ پھر میں نے ہر طرف سے ایک چیخ سنی، حالانکہ وہاں
بظاہر کوئی نہیں تھا۔

میں نے اسے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے! میں آپ کے علاوہ بھی کسی کے رونے کی
آواز سن رہا ہوں۔ اس نے کہا: ہاں! جنوں سے میر سے بچھ دوست ہیں۔ جب میں روتا ہوں
وہ میر سے ساتھ روتے ہیں۔ حضر ت معروف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھروہ خض چلا گیا اور
(۱) شام میں مشہور بندرگاہ ہے۔ اور بیشام کے ساطی شہروں سے ایک اہم شہر ہے۔
(۲) اَک قواوِیْس: اور کہا جاتا ہے: اَلنَّاؤُوْس (ہمزہ کے ساتھ) ایک کھدا ہوا پھر جس میں میت کا جسم
رکھا جاتا ہے۔ فاکہة البستان: ۲۲ ۲۰

میں تعجب کرنے لگا جومیں نے اس سے دیکھا۔اوراپنے آپ کوچھوٹامحسوس کیا۔

بھر میں اس کے ساتھ جاملا اوراسے کہا: مجھے تفصیل بتا یہ کیسے ہے؟ پس اس اری اور کہا: اے چور! تو میرے اور میرے آقا کے در میان دخل دینے آیا ہے۔ نہیں ،الا عزت کی تئم! میں اس کے سامنے اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ (بیکہا) اور مجھ سے غائر۔

گیا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ميركايت "الروض الفائق" چونتيبوي مجلس ميں ہے۔

### تئیسو ان باب:

## آپ کی بیاری، وفات اور وصیت کے ذکر میں

آپ نے فرمایا: جب مراانقال ہوجائے تو میری بیسے صدقہ کردینا، مجھے یہ پہند ہے کہ میں دنیا ہے اس طرح نگا جاؤں جس طرح میں دنیا میں نگا آیا تھا۔ (٥) ہے کہ میں دنیا ہے اس طرح نگا جاؤں جس طرح میں دنیا میں نگا آیا تھا۔ (٥) تاریخ وصال:

خبردی ہمیں ابومنصور قزاز نے ، کہا:خبردی ہمیں ابو بکراحد بن علی بن ثابت نے ، کہا:

<sup>(</sup>۱) نسخہ (ق) ہے۔

<sup>(</sup>۲) ابن المقسم ، شایدوه ابن المقری مشهور بین ، محمد بن الحسن ابن مقسم بن و ۳۰ جری بین و فات با لَی دیمین: طبقات القراء ۲۳۲۲

<sup>(</sup>۳) ابو بکر الزجاج ، وہ الزجاج احمد بن بکران ،نحوی ہیں۔سن ۵۰ ۳ ہجری میں محمد بن علی الایادی سے ساعت کی۔ تاریخ بغداد ۶/۶ ۰-۷۰

<sup>(</sup>٤) نَحْ (ق) مِن هِي عِلَّةِ مَرَضِهِ ، فَقَالَ ....

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة ٢٢٤/٢ ، القشيرية : ٦٦ ، الحلية ٣٦٢/٨ ، ابن الملقن : ٢٨٥٠ ابن خلكان ٢٣٢/٥ ، الكواكب الدرية ٢٦٩/١

خبر دی ہمیں ابو یعلی (۱) احمد بن عبدالواحد الوکیل نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد ابن محمد بن (۲ عمران نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر العجو زی (۳) نے ، کہا: میں نے تعلب (٤) سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی من دوسو ہجری میں فوت ہوئے۔

خبر دی ہمیں ابن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبدالجبار نے ، کہا: خبر دی ہمیں محد ابر عبدالجبار نے ، کہا: خبر دی ہمیں محد ابر عبدالواحد بن جعفر نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن العباس الخز از (٥) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم نے ابیخ دادا کو کہتے سنا کہ ہم ، ۲ ہجری میں ابوالنظر ابوالنظر (۱) احمد بن عبدالواحد، ابو یعلی الوکیل بغدادی ہیں۔ ان سے خطیب سے روایات کھیں۔ سن ۲۳۸ ہجری میں وصال فر مایا۔ باب الدیر کے قبرستان میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے قریب دفر ہیں۔ تاریخ بغداد ۲۷۰/۶

(۲) احمد بن محمد بن عمران ، المعروف بابن الجندى نهسلى ، سن ۹۶ جرى ميس وفات پائى۔ تاريخ بغداد ۷۸-۷۷/

(۳) العجو زی، احمد بن محمد بن بشار، ابو بکر، ابن الی العجو زکے نام سے معروف ہیں، بغدادی، محدث اور ثقة بیں۔ احد بن محمدث اور ثقة بیں۔ دار قطنی نے ان کی توثیق کی ہے۔ ایک جماعت نے ان سے سنا اور دوسر بے لوگوں نے ان سے روایت لی۔ سن ۲۱۱ ہجری میں وصال ہوا۔

ويكس الانساب ٢٠٠١هـ ٤٠٠٤ ، تاريخ بغداد ١٠٠٤

- (٤) تعلب، ابوالعباس احمد بن یجی ، المتوفی سن ۲۹۱ ججری ، لغت وادب کے ائمہ سے تھے۔ ان کے حالات کے لیے دیکھیں: برو کلمان ۲۱۰/۲
- (°) الخزاز ،محد بن العباس ، ابوعمر ، اہل بغداد ہے ہیں ، ابن حیویہ کے نام ہے معروف ہیں ۔محدث اور صالحین ہے ہیں۔ اور صالحین ہے ہیں۔ بڑی مصنفات روایت کیس ۔ سن ۳۸۲ ہجری میں وفات پائی۔

ويكيس: تاريخ بغداد ٢٩٥/٤، ١٤ ١٠٥٠ ، الانساب ٥/٥ ، ١-٣٠١ ، ١٠٥/٥

(٦) ابوالحسین ، احمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادی بغدادی بیں ۔سن ٣٣٦ میں وفات پائی۔ خیزران کے قبرستان میں فن ہیں۔ تاریخ بغداد ۹/۶ ۲۰۰۸ کے پاک تھے۔ہم ان سے روایت سنتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ ۔
آپ کے بھائی معروف رحمہ اللہ کے معاملے میں آپ کا اجز بلند کرے۔ کیونکہ میں (آپ کے وصال کو) بڑا واقعہ بھتا ہوں۔ اور کہا ہمارے ساتھ آؤ۔ پس ہم آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔

خبردی ہمیں القزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی نے ، کہا: خبردی مجھے الا زہری نے کہا: خبردی ہمیں ابوعمر (۱) ابن حیوبیہ نے محمد مخلد سے ، کہا: میں نے عبدالرزاق بن منصور سے سنا، وہ کہتے ہیں تن ۲۰۱ ہجری میں معروف الکرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ (۲) خبردی ہمیں القزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احمد بن علی نے ، کہا: خبردی ہمیں الحسن بن ابوطالب ابو بکرنے ، کہا: میں نے ابو ہمل (۳) بن زیاد سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے یجی بن ابوطالب ابو بکرنے منا کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال من ۲۰۶ ہجری میں ہوا۔

(١) وه الوعمر بن حيوبيه الخزازيل \_ تاريخ بغداد ٢٣٤/١٤

اورنسخہ (ق) میں (ابوعمروبن حبوب )لکھاہے جو کہ غلطہ۔ان کاتر جمہ گرر چکاہے۔

(٢) بيروايات مندرجه ذيل كتب من بن:

تاريخ بغداد ١٣ / ٢٠٨٧ ، طبقات الحنابلة ٣٨٩/١ ، سير اعلام النبلاء ٩ /٤ ٣٤ ، الكواكب الدرية ٢٦٩/١

- (٣) ابو سهل بن زياد القطان \_ تاريخ بغداد ٢٢٠/١٤
- (٤) یجی بن ابوطالب، اور ابوطالب کا نام جعفر بن عبدالله بن الزبر قان ، ابو بکر الواسطی ہے۔ کثیر روایت کرنے والے محدث بیں محدثین کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی۔ بن ۲۷۰ ہجری میں وفات پاکی اور بغداد میں مغربی جانب شونیز ریہ میں دفن ہوئے۔ آپ کی من ولادت ۱۸۲ ہجری ہے۔

ويكص : تاريخ بغداد ٢٢٠/١٤

خطیب نے کہا: (۱) سے کیس ۲۰۰ ہجری ہے۔

(۲) محمد بن وشاح ، ابوعلی ، محدث اورادیب تھے۔ معتز لہت تعلق تھا۔ بغداد میں س ۴۶ ہجری ہے وفات پائی اور جامع منصور کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ تاریخ بغداد ۳۳۶/۳ وفات پائی اور جامع منصور کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ تاریخ بغداد ۳۳۶/۳ (۳) الحسن بن ہانی۔ان کے س وفات میں چندا قوال ہیں: ۱۹۵ ہجری یا ۱۹۸ ہجری۔ اورا یک قول کے مطابق ۲۰۰ ہجری ہے۔

تاریخ بغداد ۲۲۱۷ ، الاغانی ۱ ۱ ۱ ۸۸ ، مختار الاغانی ج ۳ ، ج ٤
الشعر والشعراء: ١ ، ٥ ، سیر اعلام النبلاء ٢٨ ، ١ العبر ٢٢١١ العبر ٢٢١١ العبر ١ ٢٢١٨ العبر ١ و الشعراء على المناف (٢٤/٣) في المناف اوردوسر مراجع جن كاذكر برو كلمان (٢٤/٣) في كيا ہے۔
وفات كرفى كے بارے من جمي ويكس : طبقات الصوفية (مخطوط / ق ٨) شذور العقود لانر الحوزى (مخطوط / ق ٣٠) مناقب الابرار (ق / ٣٠)

ظاہر سے اچھا ہو، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں مایوں نہ ہوں۔ تو سب لوگ واپس آئے(۱) اور اُس کی نماز جنازہ ادا کی۔

خبر دی ہمیں ابوالحن (۲) الانصاری نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحسین (۳) الصیر فی نے ، کہا: میں نے ابوعبداللہ محربن بوسف بن دُوشب (٤) سے سنا۔ وہ کہتے ہیں:

حضرت معروف کرخی اور ابونو اس شاعر ، دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے۔ ( ہ ) اور محمد بن الحسن اور کسائی دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے اور بلی (۲)

(۱) نسخہ (ق) سے ساقط ہے۔

(۲) ابوالحن الانصاری ،سعدالخیر بن محر بن مہل اندلی ،ابن الجوزی کے شیوخ سے ہیں۔اندلس سے چین کا سفر کیا بھر بغداد داخل ہو گئے اور امام غز الی سے علم فقد حاصل کیا۔ سن ۶۱ ہجری میں و فات پائی اور ان کی طرف سے وصیت کے مطابق امام احمد بن صبل رحمہ اللہ کی تربت میں دفن ہوئے۔

ويكيس العبر ١١٢/٤ ، المنتظم ١٢١/٠ ، مشيخة ابن الحوزى كاحاشيد : ١٥٢ ، ما العبر العبر في ، وه ابن الطبور كالمبارك بن عبد البيارين \_

(٤) جیسا کهاصل اور (ق) میں شین مجمد کے ساتھ ہے۔ اور شاید لفظ (دوست) کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ دیکھیں : تاریخ بغداد ۲۹/۳

(٥) "مَاتُ "كالفظ نسخه (ق) ــــــماقط بـــــ

(۱) امام محمد بن الحسن الشيبانی نے ایک روایت کے مطابق س ۱۸۹ جمری میں انتقال فرمایا۔ اور کسائی علی بن حمزه من ۱۸۹ جمری میں فوت ہوئے۔

 اور علی بن عیسی (۱) الوزیر دونول ایک ہی دن فوت ہوئے۔ رحمہم اللہ تعالی

مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں ہمیں بید دونوں روایتیں ایسے ہی روایت کی گئی ہیر ہے کہ ابونو اس، حضر ت معروف کرخی رحمہ اللّٰد ۲۲ سے باریج سال مہلے و فات یا د کا ڈ

صحیح بیہ ہے کہ ابونواس، حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ (۲) سے پانچ سال پہلے وفات یا چکا ہ

ابوعبدالرحمٰن (٣) منمی نے کہاہے کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علی بن (٤)م

رحمهاللد کے حاجب (دربان) تھے۔ پس انہوں نے حضرت معروف کی پہلی توڑ دی تورہ)

......آپ کے بارے میں ویکھیں: تاریخ بغداد ۲۸۹/۱۶ ، الشعرانی (طبقات) ۹/۱۹

الرسالة القشيرية :٢٧ ، مقدمة ديوان ، برو كلمان ٢/٤٧

شاعر کے معاصر عدنان مردم بک کا ایک مسرحیہ شعربیہ ہے جس کاعنوان ہے: اب و بکر الشہ بیروت ، ۱۹۸۱ م

(۱) علی بن میسی الوزیر بن الجراح البغد ادی، الکاتب، المنشی، کتاب (البودقة) کے مصنف، المقتدر با اور القاہر باللہ کے وزیر، بھلائی اور سیچ دین والے تھے۔ سن ۲۶۰ ججری میں ولادت اور سن ۶۳۳ ہجر میں وفات ہے۔ تاریخ بغداد ۲۲۰۱۰۱۰

آپ کی و فات ۹ ۲ ذ والحجه بروز جمعه کو موئی \_اور حضرت شبلی رحمه الله ۸ ۲ ذ والحجه جمعه کی رات فوت مهو <u>ئے</u>\_

تاریخ بغداد ۲۹۷/۱۶

(٢) ويكس :مرآة الجنان ٤٤٩/١ (وفيات سنة ١٩٦٥)

(٣) طبقات الصوفية :٥٨، كشف المحجوب :١١٣\_٥١١

(٤) على بن موى (الإمام الرضا)، ابوالحسن طلطية

(°) نسخہ (ق) میں ہے کہ شیعہ نے آپ کا پہلوتو ڑا۔اسلمی میں ہے:اس دن حضرت علی بن موسی رحمہ اللہ کے درواز بے پرشیعہ کی بھیڑتھی۔انہوں نے حضرت معردف رحمہ اللہ کی پسلیاں تو ڑیں پس آپ وفات پا گئے۔

ذہبی نے کہا:شایدامام رضا کا ہمعروف نامی کوئی دربان تھا جس کا نام عراق کے زاہد (حضرت معروف

كرخى كے نام كے ساتھ ) موافق ہوگيا۔ سير اعلام النبلاء ٣٤٣/٩

آپ نوت ہو گئے۔اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔حضرت معروف رحمۃ اللّٰدعلیہ تو ابنی مسجد کے ایک کونے میں اسکیلے گوشہ نشیں تھے اور وہیں عبادت کرتے تھے۔

ہمارے شیخ ابوالفصل ابن ناصر الحافظ نے کہا: جب میں نے اُن کے پاس میں کا بت پڑھی تو فر مایا: بید کا بت سی میں ہے اور اہل نقل کے نز دیک معروف نہیں ہے۔ (۱)

نماز جنازه پڑھنے والوں کی کثرت

خبروی جمیں احمد بن علی (۲) بن المجلی نے ، کہا: خبر دی جمیں میرے بھائی ہبۃ اللہ بن علی نے ، کہا: خبر دی جمیں میرے بھائی ہبۃ اللہ بن علی نے ، کہا: روایت بیان کی مجھے سے بن نصر بن تُعکین (۳) کے ابوالقاسم النصری نے ، کہا: موایت بیان کی مجھے سے میرے والد نے ، کہا: مجھے پہۃ چلا ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ تین لاکھ لوگوں نے پڑھی ہے۔ دیر(٤) (عیسائیوں کی عبادت گاہ) کے ایک راہب کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے (اپ احباب سے) کہا: اگرتم میں سے سی ایک راہب کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے (اپ احباب سے) کہا: اگرتم میں سے سی نے اُن جیسا کام کیا ہوتا تو اُن کی مثل ہوتا۔

ريكيس: مقدمة التحقيق، المعارف لابن قتيبة: ٦٢٤

ويصل الإيناس بعلم الإنساب :١٨٤ ، جمهرة ابن حزم :٩٩٤

<sup>(</sup>۱) میده چیز ہے،حیات معروف کے لئے تاریخی تحقیق جس کی تائید کرتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) احمد بن علی بن المحلی ، ابوالسعو د ، بغدادی ،محدث ہیں آب ابن الجوزی کے شیوخ سے ہیں۔ سن ۲۰ ۵ ہجری میں وفات پائی اور جامع منصور کے قبرستان میں دنن ہوئے۔

مشيخة ابن الحوزي: ١٠٣، المنتظم ٢١/١٠ ، العبر ٦٤/٤

<sup>(</sup>٣) بنونفر بن قعين ، بن اسد \_ \_ \_ \_

<sup>(</sup>٤) دىركاذكرابھى تھوڑى دىر يىلے بى گزرائے۔

### چوبیسواں باب:

# ان خوابول کا ذکر جوآب نے دیکھیں

خبر دی ہمیں محمد بن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن احمد الفقیہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں حسن بن احمد الفقیہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن احمد بن ابوالفوارس نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد الله بن محمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے الحسن بن (۱)علومیہ نے ، کہا:

حفرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی شراب نوشی اور فضول یاوہ گوئی کے سبب حضرت کرخی ایذاء (تکلیف) برداشت کرتے تھے۔ (۲) آپ اس نوجوان کو ملامت کرتے اور فرماتے: اے لڑکے! اپنے خوبصورت چہرے کو (جہنم کی) آگ سے بچا۔ لیکن اس کی سرکشی اور نا فرمانی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے ایک بھائی حاضر ہوئے اور کہا: اے میر کے آیا! وہ نوجوان تو نشے کی حالت میں مرگیا ہے۔ آپ (بیس کر) عمکین ہو گئے (۳) اور فرمایا: اے اللہ! تواس کی بخشش فرما۔

جب رات ہوئی تو آپ نے اسے خواب میں دیکھا۔اس سے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ آپ نے اس سے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ آپ نے اس سے (۱) الحس بن علی بن محمد ، ابومحمد القطان ، المعروف بابن علویہ۔محدث اور ثقہ ہیں۔ سن ۲۹۸ ہجری میں وفات بائی۔ تاریخ بغداد ۲۹۵۷

(٢) اصل من : يَتَاذَّى مِنهُ كَى بَجِائِ يَتَاذَّى بِهِ ہے۔

(٣) نخه (ق) میں: فَحَزِنَ كَ بَجَائِ فَحَزِنَ عَلَيْهِ مَعُرُوقَ ہے۔

اےرحم فرمانے والے! میراحس ظن ہی ہے جس نے جھے بچھ پردلیر بنادیا ہے، پس تواس غلام بررحم فرماجو تیرے ہاتھوں میں گروی ہے۔

خبردی ہمیں عبدالرحمٰن بن مجرالقزاز نے ، کہا: خبردی ہمیں احمہ بن علی بن ثابت نے کہا: خبردی ہمیں ابن رزق نے ، کہا: خبردی ہمیں احمہ بن علی بن (۱) عمر بن خبیش الرازی نے ، کہا: خبردی ہمیں ابن رزق نے ، کہا: خبردی ہمیں احمہ بن علی بن موسی بن داؤ داقمی نے ، کہا: میں نے محمہ بن شجاع کو کہتے سنا کہا: روایت بیان کی ہم سے علی بن موسی بن داؤ داقمی نے ، کہا: میں نے محمہ بن شجاع کو کہتے سنا کہ ہمیں ہے میں القواس نے بیان کیا کہ ابن شجاع نے کہا: میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے کسی مرید سے سنا ، انہوں نے کہا:

حضرت کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ ابو بوسف (۲) کسی بیماری میں مبتلا (۱) احمہ بن علی بن عمر ، ابوسعید الرازی الاشعری ۔ ابو بردہ بن ابوموی کی اولا دے ہیں ۔ خطیب نے ان کے حالات تاریخ: ۲۱۲۳ ۲۱۳ پر لکھا ہے اوران کے کن وفات کا تعین نہیں کیا۔ (۲) ابو بوسف، یعقوب بن ابراہیم ، القاضی ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگر دھے۔ آپ بی نے اپنی کتاب (النحراج) میں دولت عباسیہ کے لیے دُستور اِقتصادی وضع کیا۔ کن ۲۸۲ ہجری میں وصال فرمایا۔ اب آپ کی قبر مبارک ظاہر ہے۔ آپ کے تام سے معروف آپ کے جامح میں ہے۔ اور وہ بغداد میں 'الم شہد الکاظمی ، الکاظمیہ ''میں ہے۔

ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مم میرے ساتھ ان کے گھر چلو۔ جب وہ وفات پا جائیں تو مجھے اطلاع دینا اس خص نے کہا کہ میں آگیا۔ پس جب میں دارالرقتق (۱) کے دروازے کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا کہ ابو یوسف کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ میں نے کہا: اگر میں حضرت معروف رحمہ اللہ تعالی کو اطلاع دینے چلا گیا تو (نماز جنازہ میں) شرکت نہ کرسکوں گا۔ پس میں نے لوگوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ اداکی۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوااور آپ کو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر دی۔ آپ پر یہ خبر بڑی گراں گزری۔ آپ اِسترجاع کرنے لگے رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر دی۔ آپ پر یہ خبر بڑی گراں گزری۔ آپ اِسترجاع کرنے لگے (لیعنی اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُون پڑھنے گے۔) (۲)

میں نے عرض کیا: اے ابو محفوظ! آپ ان کے جنازہ کی نمازرہ جانے سے کس قدر افسردہ ہیں؟ (۳) آپ نے فرمایا: میں نے (خواب میں) دیکھا گویا میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، وہاں کیا دیکھا کہ ایک محل بنایا گیا ہے، اس کی بلندی پوری ہو چکی ہے، اس پر سفیدی کر دی گئی ہے، اس پر در واز ہے اور پر دے لگا دیئے گئے ہیں اور وہ بالکل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے بع چھا: یہ س کے لیے ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا: (٤) یہ ابو یوسف قاضی کے لیے ہے میں نے ان سے پوچھا: یکس چیز کی وجہ سے اُنہوں نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: لوگوں کو تعلیم دیے کی وجہ سے اُنہوں کے اسے پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: لوگوں کو تعلیم دیے کی وجہ سے ۔ (٥) میں غیر الرحمٰن بن محمد القرزاز نے، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن خابت نے خبر دی ہمیں عبد الرحمٰن بن محمد القرزاز نے، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن خابت نے

<sup>(</sup>١) دَارُ الرَّقِيْق ، بغدادك بران محلول عهد

<sup>(</sup>٢) يَسْتَرُجِعُ: لِيَنْ (إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الَّذِهِ رَاجِعُونَ) رِرْضَے لِكَ\_

<sup>(</sup>٣) نسخه (ق) میں ہے: مَا أَشْغَلَكَ ..... اور بیغلط ہے۔ دیکھیں :تاریخ بغداد ٢٦١/١٤

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ش قَالُوا كى بجائے فَقَالُو ا ہے۔

<sup>(</sup>٥) اصل اورت خرق میں ہے: فَادُنَى النَّاس لَهُ اورت ، تاریخ بغداد ٢٦١-٢٦١ سے ہوئی

کہا: خبر دی ہمیں عبداللہ بن محمد نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے بیخی (۱) بن ابوب نے ، کہا: روایت بیان کی مجھ سے نصر (۲) بن بستام اور ہمار ہے اصحاب نے ،انہوں نے کہا:

ہم ابو محفوظ الکرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نے خواب میں (٤) سے فرماتے تھے: اللہ نے خواب میں (٤) سے فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ تھے میری اُمت کی طرف سے جزائے فیرعطافر مائے۔

ابن بتام نے کہا: میں نے عرض کیا: اے ابو محفوظ! آپ نے انہیں ویکھا ہے؟
فرمایا: ہاں! ہشیم اس سے بہتر ہے جوان کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا، ہشیم اس سے بہتر
ہے جوان کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ہشیم سے راضی ہو گیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ فہر دی ہمیں محمد البر وغانی نے ، کہا: فہر دی ہمیں عبد الملک بن محمد البر وغانی نے ، کہا: فیر دی ہمیں علی بن عمر القرو و بی نے ، کہا: میں نے یوسف بن عمر القواس سے پڑھا، کہا: میں فہر دی ہمیں علی بن عمر القواس سے پڑھا، کہا: میں فہر دی ہمیں علی بن عمر القرو بی نے ، کہا: میں نے یوسف بن عمر القواس سے پڑھا، کہا: میں فہر دی ہمیں علی بن عمر بن الحکم (۲) العطار نے کے محمد بن محمد (۵) بن عمر بن الحکم (۲) العطار نے کے میں بندوں اور اہل سنت سے تھے۔

(۱) کی بن ابوب، ابوز کریا، المقابری ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اہل سنت سے تھے۔

من ۲۳۶ ہجری میں وفات یائی۔

- (۲) نسخہ (ق) میں نصر بن کیسام ہے۔
- - (٤) مشيم بن بشير بن الوحازم اللمي محدث اور تقدين سن ١٨٣ بجرى مين فوت بوئے -ويکھيں: ابن سعد ٣١٣/٧ ، مر آة الحنان ٣٩٣/١ ، صفة الصفوة ١٥/٣ التقريب ٢٠٠٢ ، ميزان الاعتدال ٣٠٦/٤
  - (٥) محمد بن محمد ، ابوالحسن ابن العطارين ٢٦٨ ، جرى ميس وصال بوار تاريخ بغداد ٢٠٣/٣
    - (٦) تاریخ بغداد میں ہے: این العطار، اور یمی درست ہے۔

بیان کیا، کہا:روایت بیان کی مجھ سے سکان نے ،(۱) کہا:روایت بیان کی مجھ سے محمد بن شعیب نے،کہا:

میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے سنا، آپ فرماتے تھے: میں خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے ہشیم کو میری امت کی طرف سے جزائے خیرعطافر مائی۔

<sup>(</sup>۱) سلان،ابراتیم بن زیاد،ابواسحاق،محدث ہیں۔ سن ۲۲۸ ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۷۹\_۷۷/۲

### پچیسواں باب:

# وه خوابیں جن میں آپ کی زیارت کی گئی

خبردی ہمیں مجد بن ناصر اور مجد بن عبد الباقی نے ، کہتے ہیں : خبردی ہمیں حد بن احمد نے ، کہا: خبردی ہمیں ابونعیم الحافظ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابراہیم بن محمد بن (۱) یکی نے کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوع ہاس سراج نے ، اور : خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں اساعیل بن احمد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن بشران نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن بشران نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن بشران نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابن محمد بن جہان کی ہم سے عبد اللہ (۲) بن محمد قرشی نے اور خبر دی ہمیں یکی ابن میں علی مدیر نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمد بن علی خیاط نے ، کہا: خبر دی ہمیں جس بن حملان بن حملان نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابوالحن محمد بن علی خیاط نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن مسروق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن حسین (۶) بر جلائی نے ، کہا:

من محمد بن مسروق نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن حسین (۶) بر جلائی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے احمد بن حسین (۶) بر جلائی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن حسین (۶) بر جلائی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن حسین (۶) بر جلائی نے ، کہا: میں ۔ وار قطنی نے بخداد بن ابراہیم بن محمد بن ہیں ۔ وار قطنی نے بغداد بیں ۔ استفادہ کیا۔ ثقہ شبت تھے ۔ من ۲۲ ۳ ، جری میں وصال ہوا۔

تاریخ بغداد ۱۹۸/۳ ، ۲۸/۱۶

(۲) عبدالله بن محمد القرشى ، ابن الى الدنياكے نام يے معروف اور ابوبكر ، عالم عابد مشہور ہيں ۔ اس كتاب ميں ان سے روایت كا تكرار ہوا ہے۔ سن ۲۸۱ ہجرى ميں وصال فرمایا۔

تاریخ بغداد ۱ ۸۹/۱ ۹

(٣) اصل ميں ہے: الريحاني - ديكھيں: تاريخ بغداد ٢٩٩/٧

(٤) البرجلانی ، واسط کے ایک قصبہ برجلان کی طرف نسبت ہے۔ محمد بن الحسین بغداد میں رہائش پذیر رہے۔ رقائق و حکایات والے تھے۔ س ۲۳۸ ہجری میں فوت ہوئے۔.... روایت بیان کی ہم سے ابو بکر خیاط نے ، کہا: میں نے خواب میں دیکھا گویا میں قبرستان میں داخل ہوا ہوں۔ قبروں والے اپنی اپنی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ریحان خوشبو (کا بودا) ہے۔ اچا تک میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کودیکھا کہ و سامنے ریحان کوشبو (کا بودا) ہے۔ اچا تک میں نے معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کودیکھا کہ و ان کے درمیان کھڑے ہیں اور إدھراُ دھرا جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے بوچھا: اے ابا محفوظ! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یا کیا آپ دنیا سے نہیں جا چکے ہیں ، فرمایا: ہاں، پھرا پ نے بیشعر پڑھا،

مَوْتُ التَّقِيِّ حَيَاةٌ لَا نَفَادَ لَهَا قَدُ مَاتَ قَوْمٌ وَ هُمْ فِي النَّاسِ اَحْيَاءُ

پرہیز گارشخص کی موت اصل میں حیات جاودانی ہے،اور پچھ (مردہ دل) لوگ مرے ہوئے ہیں حالانکہ وہ لوگوں میں زندہ (اور جلتے پھرتے) ہیں۔

خبردی ہمیں ابومنصور القرزاز نے ، کہا:خبر دی ہمیں ابو بکر احمد بن علی نے ، کہا:خبر دی

ہمیں محمد بن حسن (۱) اہوازی (۲) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری (۳) نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن احمد بن ابوب نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن احمد بن ابوب نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن احمد بن ابوب نے ، کہا: روایت بیان

..... تاريخ بغداد ٤ /١٣٣١، الانساب ١٣١/٢، حلية الاولياء ٨ /٧٦، طبقات

الحنابلة ۲۸۷/۱، مناقب الابرار (ق/۳۲) (۱) اصل اورتسخه (ق) میں ہے: محمد بن الحسین۔

- (۲) الاہوازی، محمد بن الحسن بن احمد، ابوالحسین ، المعروف بابن ابی علی الاصفہانی ۔ سن ۲۸ ہجری میں وقات بائی۔ تاریخ بغداد ۲۱۹٫۲۱ ۹۰۲
- ر ۳) اصل اورنسخد (ق) میں ہے: العکبر ی، اور تاریخ بغداد ۲۱۸/۲ میں العسکری ہے۔ اور بیوہ ہیں جنہوں ہے۔ اور بیوہ ہیں جنہوں نے الا ہوازی سے روایت کیا۔ اور العسکری الحسن بن عبد اللہ بن سعید، ابوعلی ہیں۔ ........

کی ہم سے محمد بن مولی نے ، کہا: حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا گیا۔ آپ سے یو چھا گیا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ آپ نے فر مایا: مَوْتُ التَّقِی حَیَاةٌ لَا نَفَادُ (۱) لَهَا

قَدُ مَاتَ قَوُمٌ وَ هُمُ فِي النَّاسِ اَحْيَاءُ

پر ہیز گار شخص کی موت اصل میں حیات جاودانی ہے، اور کچھ (مردہ دل) لوگ مرے ہوئے ہیں حالانکہ وہ لوگوں میں زندہ (اور جلتے پھرتے) ہیں۔

خبر دی ہمیں عبد الملک (۲) بن ابوالقاسم الکروخی (۳) نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد الله ابن محمد (٤) الله نصاری نے ، کہا: خبر دی ہمین ابولیعقوب نے ، کہا: خبر دی ہمیں الحن بن حفص ابن محمد (٤) الا نصاری نے ، کہا: خبر دی ہمین ابولیعقوب نے ، کہا: خبر دی ہمیں الحن بن حفص اندلسی نے ، کہا:

.....التوفی سنة ٣٨٦ جري محدث بین، (خوزستان/الا بواز) بین ان پرحدیث کی ریاست ختم بو گئی مقصودای سے تابت ہو گیا۔اورالعکم کی غلط ہے۔دیکھیں: برو کلمان ٢٥٠/٢

(١) تُحْر(ق) ميں ہے: لا إِنْقِطَاعَ لَهَا \_ ويكسين: تاريخ بغداد ٢٠٧/١٣

(۲) عبدالملک بن ابوالقاسم بن ابو ہل الکروخی ، اہل ہرات سے ہیں اور کروخ اس کے اعمال سے ہے۔

نیک اور صدوق تھے۔ سنن التر مذی کتاب کے لکھنے پر گزر بسرتھی۔ جو بیچنے اس سے روزی حاصل کرتے۔

بغداد میں رہے۔ سن ۶۸ ہجری میں وفات پائی۔ مکہ مرمہ میں مجاوراور ابن الجوزی کے شیوخ سے تھے۔

بغداد میں رہے۔ سن ۶۸ ہے ہجری میں وفات پائی۔ مکہ مرمہ میں مجاوراور ابن الجوزی کے شیوخ سے تھے۔

دیکھیں: مشید خة ابن الحدوزی :۸۷۔ ۸۸، المنتظم ، ۱ /۱ ، ۱ ، العبر ۱۳۷۴،

مرآة الجنان ٢٨٨/٣ ، اللباب ٣٩/٣

(٣) نسخه (ق) میں الکرخی لکھاہے جو کہ غلط ہے۔

(٤) عبدالله بن محمد الانصاري، الهروى، بزي فقهاء حنابله ميس شار بوتا تھا۔ شخ الاسلام، الصوفی، الحافظ سخے۔ وہ اہل بدعت کی نظروں میں کا نثا ہتھے۔ سن ٤٨٤ جمری میں وفات بائی۔

اعلام ٢٦٧/٤ ، معجم المؤلفين ١٣٣/٦ ، الن كاترجمة تقور ك دور بى كزرام

روایت بیان کی ہم سے ابو محد الحسین بن احمد (۱) تُستر می نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے
بن الحسین بن ہم نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبداللہ بن یعقوب المفسر نے ،
روایت بیان کی ہم سے یعقوب (۲) بن یوسف انصاری نے ، کہا: روایت بیان کی ہم ۔
ہمارے والد نے ، کہا: میں نے علی بن الموفق سے سناوہ کہتے ہیں:

میں نے دیکھا گویا میں جنت میں داخل کیا گیا ہوں، وہاں کیادیکھا کہ تین اشخاص ہیں۔ایک شخص ایک دستر خوان پر بعیٹا ہوا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دوفر شتے مقرر کرکھے تھے۔ایک فرشتہ اسے کھانا کھلار ہا تھا اور ایک فرشتہ اسے پانی پلار ہا تھا۔ دوسر اشخص جن کے درواز سے پر کھڑا توم کے چہروں کی طرف دیکھٹا اور انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے تیسر اشخص جنت کے درمیان کھڑا عرش کی طرف تکٹی باندھ کر دب تعالیٰ کا دیدار کر رہا تھا۔ تیسر اشخص جنت کے درمیان کھڑا اور بوچھا کہ ریکون لوگ ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا:

میں رضوان کے پاس آیا اور بوچھا کہ ریکون لوگ ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا:

یہلا شخص (جسے فرشتے کھانا کھلارہے ہیں) بشرحا فی ہے۔ دنیا سے بھوک بیاس کے حالت بیں نکلے تھے۔

وہ شخص جو جنت کے وسط میں کھڑا ہے وہ معروف کرخی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق (۳) میں اس کی عبادت کی ہے ، انہیں دیدار الہی عطا کر دیا گیا ہے۔

بہر حال تیسر اشخص جو جنت کے درواز ہے پر کھڑا ہے وہ احمد بن حنبل ہیں ۔ جبار

(۱) خطیب نے اپنی تساریہ خرا ۲۲۸ میں ان کے حالات بیان کئے ہیں ۔ ان کی صفت مشتری اہوازی کے ساتھ کھی معروف ہے۔

کے ساتھ کھی ہے ۔ شایدوہ ششتری انہوازی ہے ، کیونکہ (تستر) ششتر کے ساتھ بھی معروف ہے۔

دیکھیں: الانساب و یاقوت ، رسم (نستر)

(٢) مناقب الامام إحمد بن حنبل: ٤٤٣ ، ابوالقاسم، عبيدالله بن ليقوب بن بوسف الانصاري \_ (٣) نسخه (قِ) مين 'شَوُقًا مِنْهُ " كى بجائے" سُوقًا مِنْهُ " كالفاظ بيں \_ پس ديدارالبي عطاموا\_ عزوجل نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ اہل سنت کے چہروں کو دیکھے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کردے۔ (۱)

خبر دی جمیں ابو بکر ابن صبیب الصوفی نے ، کہا: خبر دی جمیں علی بن ابوصادق نے ،
کہا: خبر دی جمیں ابن با کو یہ نے ، روایت بیان کی جم سے ابوالغنائم الہاشمی نے ، کہا: روایت
بیان کی جم سے محمہ بن عبداللہ (۲) الخز اعلی نے ، کہا: روایت بیان کی جم سے عبداللہ الا انصار ک
نے ، کہا: میں نے حسن الا انصار ک سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے حضر سے معروف کرخی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ کہا: میں نے ابو بکر الحر بی (۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ (٤) مغربی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن سعید (٥) الا نصار ک سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے خواب میں حضر سے معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا گویا وہ عبل کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتو ایہ کون ہے؟
عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے: اے میرے فرشتو ایہ کون ہے؟
فرشتوں نے عرض کیا: اے اللہ! تو بہتر جانتا ہے میر عورف ہیں، تیری محبت میں مدہوش ہیں، فرشتوں نے عرض کیا: اے اللہ! تو بہتر جانتا ہے میر عورف ہیں، تیری محبت میں مدہوش ہیں، فرشتوں نے دیدار سے تی افاقہ ہوگا۔ (۱)

طرف ان کی نسبت ہے۔ من ۲۰۱۱ جری میں نوت ہوئے۔ تاریخ بغداد ۲۱۲۵ میں فوت ہوئے۔ تاریخ بغداد ۲۱۵ ۲۱۵ (۲) ابوعبداللہ المغربی اساعیل، زاہداور عابدوں سے تھے۔

ریکھیں:طبقات السلمی ۲۳۳، الحلیة ۱۰۸۰، ابن الملقن: ۱۰۸ (۵) دیکھیں: الحلیة ۸/۰۳۳ (۲) ای فررکے مراجع وہی ہیں جوگزر کے ہیں۔

<sup>(</sup>١) مناقب الامام احمد بن حنبل :٤٤٣ ، صفة الصفوة ٣٢٣/٢

<sup>(</sup>۲) محمد بن عبدالله الخزاع ، الوالحن الصنعائى ، المنطنجي ، محدث بين امام نسائى في ان سروايت لى وايت لى ويكين : تهذيب التهذيب ۲٤٩/۹ ، المخلاصة : ۲۸۳ ، التقريب ۱۷۹/۲ (٣) البوكر الحربي ، محمد بن سعيد ، البغد ادى ، المعروف بابن الضرير، زام ، عابدا و را بل حربيب بين الناكى كى وف بابن الضرير، زام ، عابدا و را بل حربيب بين الناكى كى

خبردی ہمیں محمہ بن ابوالقاسم نے ، کہا: خبردی ہمیں رزق اللہ بن عبدالوہاب۔
کہا: خبر دی ہمیں ابوعبدالرحمٰن (۱) اسلمی نے ، کہا: میں نے ابو بکر الرازی نے سنا، وہ ہیں: میں نے سری(۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں:
ہیں نیس نے ابو بکر الحربی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے سری(۲) سے سنا، وہ کہتے ہیں:
نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا گویا وہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں اللہ عز وجل اپنے فرشتوں سے بوچھتا ہے: ریہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: اے رر خوب جانتا ہے (کہ یہ معروف کرخی ہیں)۔ اللہ عز وجل فرما تا ہے: انہیں میری محبت کا نشا گیا ہے انہیں تو میری ملاقات سے ہی افاقہ ہوگا۔

گویا وہ (۳) عرش کے پنچ ہیں، پس اللّه عز وجل فرما تا ہے: اے میرے فرشتو

کون ہے؟ فرشتوں نے کہا: (٤) اللّه تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بیمعروف کرخی (رحمہ اللّه) ہیں
انہیں نیری محبت کا نشہ ہو گیا ہے انہیں نشہ سے افا قہ تو تیری ملا قات سے ہی ہوگا۔

خبر دی ہمیں محمہ بن ناصر نے کہا: خبر دی ہمیں علی بن حسین بن الفضل الا دمی د
نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمہ بن عبد الغفار نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوسعید محمہ بن علی بر

<sup>(</sup>١) ير طبقات الصوفية "كمؤلف ييل\_

<sup>(</sup>٢) ويهين: شرح حال الاولياء (مخطوط/ق٢٦) مناقب الابرار (ق٠١٠)

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ٢ /٣٢٣ ، ابن خلكان ٥ /٢٣٢ ، ايك اورروايت ان كتب مين واروبوئي ہے. القشيرية ٢٢ ، الحلية ٨ /٣٦٦ ، ابن الملقن : ٢٨٥ ، مرآة الجنان ٢١/١ ، مناقب الإبرار

<sup>(</sup>ق/٣٠) شرح حال الاولياء (ق/٢٦)

<sup>(</sup>٤) دوسر الصول مين "قَالَتُ "كى بجائے" فَقَالَتُ " ہے۔

<sup>(</sup>٥) ويكص الانساب ١١/١ ٣٦

خردی ہمیں ابو منصور القر ازنے ، کہا: خردی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں الخلال نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد الواحد بن علی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عبد الله بن ابو ہارون نے ، ہما: روایت بیان کی ہم سے عجد بن ابو ہارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عجد بن ابو ہارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے عجد بن ابو ہارون نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوالعباس احمد بن یعقوب نے ، کہا: حضرت معروف کرخی رحمہ الله کوخواب میں دیکھا گیا، آپ سے بوچھا گیا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: الله تعالی نے جنت کو میرے لئے مباح فرمادیا۔ مگر میرے ول میں ایک حسرت کیا؟ فرمایا: الله تعالی نے جنت کو میرے لئے مباح فرمادیا۔ مگر میرے ول میں ایک حسرت ہوں یہ کہ میں دنیا ہے اس حال میں نکا کہ میں نے شادی نہیں کی۔ (یا فرمایا:) میری خواہش میں کہ میں شادی کرتا۔ (۱)

خبر دی ہمیں علی بن عبداللہ، کہا: خبر دی ہمیں ابوعبداللہ محمد بن ابونصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبداللہ محمد بن ابونصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبدالعزیز بن حسن بن اساعیل نے ، کہا: خبر دی مجھے میر سے والد نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن مروان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے فضل بن (۲) محمد بن بشار نے ، کہا: میں نے ابو جعفرال قاسے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں نے حضرت بشر بن حارث اور حضرت معروف کرخی رحم ہما اللّہ کوخواب میں دیکھا میں نے بوجھا: کہاں سے (آرہے ہو)؟ دونوں نے فرمایا: جنة الفردوس سے، اور بے شک ہم نے رحمٰن عزوجل کے کلیم حضرت مولی العَلِیٰ کی زیارت کی ہے۔

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢٠٦/١٦ ، ٢ ، طبقات الحنابلة ٣٨٧/١ ، ابن الملقن:٥٨٧

<sup>(</sup>۲) الفضل بن محمد بن بشار، ابوالقاسم ، ابود جانه اورعمر بن ختبه ہے حدیث کا درس لیا۔ ابوعمر بن حیوبیہ نے ان سے روایت کی۔

#### چهبیسواں باب:

# ان خوابوں کا ذکر جوآب کے متعلق دیکھی گئیں

خبر دی ہمیں کی بن علی المدیر نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو بکر محد بن علی الخیاط نے الحرد کی ہمیں ابو بکر محمد بن الحیاط نے خبر دی ہمیں الحصن بن الحسین بن حمکان نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابو بکر محمد بن النقاش نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق السراج نے ، کہا: میں نے احمد بن الفق سے سنا، وہ کہتے ہیں:

میں نے بشرحانی کواپنی خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں اس اور ان کے سامنے ایک دسترخوان ہے جس سے وہ کھا رہے ہیں۔ میں ان سے پو اے ابونھر! اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معالمہ فرمایا: کہنے لگے: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا پررحم فرمایا، میر سے لئے پوری جنت مباح فرمادی اور مجھے فرمایا: اس جنت کے تمام پھلوں کھا ، اس کی نہروں سے پانی پی اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا جو اس میں موجود ہیں کہ کہا ، اس کی نہروں سے پانی پی اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا جو اس میں موجود ہیں کہا کہ کہ تو نے وار د نیا میں اپنے فس کو شہوات سے محروم رکھا۔ میں نے انہیں (بشرحانی سے اللہ تو نے وار د نیا میں اپنے فس کو شہوات سے محروم رکھا۔ میں نے انہیں (بشرحانی سے فرمایا: وہ جنت کے درواز یا دہ عطافر مائے ۔ لیکن آپ کے بھائی احمد بن منبل کہاں بجو کہتے ہیں کہ درواز سے بر بیٹھے ہیں ، اہل سنت میں سے ان لوگوں کی شفاعت فرمار ہیں جو کہتے ہیں کہ: بے شک قرآن کلام اللہ غیرمخلوق (۲) ہے۔

(۱) احمد بن الفتح بن موى ، ابو بكر الازرقى ، الوراق ، بشر حافى كے دوست ، ان سے كى حكايات روايت كر ان سے كى حكايات روايت كر ان سے ابن الى الد نيا ، السراج اور محمد بن مخلد نے روايات ليس۔ تاريخ بغداد ۲٤٤٤ مناقب الامام احمد بن حنبل ٤٧٤٠

پھر میں نے ان سے پوچھا: کہ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا؟ بشر حافی رحمہ اللہ نے اپنے سرکوحرکت دی پھر جھے بتایا: افسوس! ہمار سے اور ان کے درمیان پرد نے حائل ہوگئے ہیں، بے شک معروف نے جنت کے شوق میں اللہ تعالی کی عبادت نہیں کی اور نہ اس کے جہنم کے ڈر سے بلکہ انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت اس کی طرف شوق سے کی تو اللہ تعالی نے انہیں رفیق اعلی (۱) کی طرف بلندی عطا فر مائی اور اپنے اور تریاق (۲) مجرب کے درمیان سے پردے اٹھاد ہے۔ پس جے اللہ تعالی کی طرف کوئی حاجت ہواسے جا ہے کہ وہ آپ کے مزار پرحاضر ہواور دعا مائے پس اس کی دعا ان شاء اللہ تعالی قبول ہوگی۔ (۳)

خبردی ہمیں حمد بن ناصراور حمد بن عبدالباتی نے ، دونوں نے کہا: خبردی ہمیں حمد بن احمد نے ، کہا: خبردی ہمیں حمد بن احمد بن عبداللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے حمد بن (٤) اسحاق نے ، کہا: میں نے عبید بن حمد الوراق سے سنا، وہ کہتے ہیں: شام سے ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ اس نے سلام کیا اور کہنے لگا(٥): بے شک میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہتم معروف کے پاس جا وَ اور انہیں سلام کہو بے شک (٥) وہ اہل ارض میں بھی معروف ہیں اور اہل ساء میں بھی معروف ہیں۔ (٦)

<sup>(</sup>۱) اصل میں اور صفة الصفوة میں ہے: الرفیق الاعلی ۔ اور حدیث میں صفور ﷺ اقول ہے "..... وَ اَلْحِقُنِی بِالرَّفِیْقِ الاَعُلٰی ": الترمذی ٥/٥٢ه ، البخاری ٢٠٦٠ ، ١١٠/٨ ، ٢٤٧/٦ ، ٢٠٦٠ ٢٠٦٠ (٢) صفة الصفوة میں ہے: الترباق المقدس

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ٢/٢٦/٢ ٣٢٤

<sup>(</sup>٤) محمد بن اسحاق، النقفي

<sup>(</sup>٥-٥) نسخر(ق) سے ساقط ہے۔

<sup>(</sup>٦) الحلية ٨/٥١٣

بچھے ایک قدیم شخص سے رہ بات معلوم ہوئی ،اس نے کہا کہ میرا بھائی فوت ہوئی میں نے اسے ایک سال کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا: اے میرے بھائی! اللہ تع نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے بتایا کہ اب مجھے آزاد کر دیا گیا، کیونکہ ہمارے یا عضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کو فن کیا گیا۔ ان کے دائیں طرف سے تمیں ہزار لوگ ان کے مائیں طرف سے تمیں ہزار اس طرح ان کے سامنے (۱) اور ان کے بیچھے (۱)۔ تمیں ہزار اس طرح ان کے سامنے (۱) اور ان کے بیچھے (۱)۔ تمیں ہزار لوگ کئے۔

خبر دی ہمیں علی بن عبدالواحد نے ، کہا: خبر دی ہمیں ہناد بن ابراہیم نسفی نے ، کہ روایت بیان کی ہم سے محمد بر روایت بیان کی ہم سے محمد بر عبدالواحد بن عبدالله بن سری نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے محمد بر عباس بن احمد الطبر کی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد الطبر کی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد اللہ وز ذک نے ، کہا بیان کی ہم سے جعفر بن محمد اللہ وز ذک نے ، کہا بیان کی ہم سے جعفر بن محمد اللہ نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد المروز ذک نے ، کہا روایت بیان کی ہم سے جعفر بن محمد اللہ نے بتایا کہ میں رات کو اٹھ کر ایک ورد پڑھتا تھا، بس میں جعد کہ رات کو بیدار ہوااور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے دیکھا گویا مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے کھر میں نہیں الوگ کہ کھے:

ان میں ایک شخص بیٹھا ہے ، اس کے سامنے دسترخوان ہے اور پیچھے دو فرشنے کھڑے ہیں ،ایک فرشتہ اس شخص کو کھانا کھلاتا ہے اور دوسرا فرشتہ اسے جنتی شراب بلاتا ہے۔
اور میں نے ایک شخص کو جنت کے درمیان اللہ عزوجل کی طرف شکٹلی لگائے ہوئے دیکھا جو آئکھنہیں جھپکتا۔

<sup>(</sup>۱-۱) اصل میں زیادہ ہے، اور نسخہ (ق) میں ہے: یَدَیُهِ ثَلاثُونَ اَلْفًا ، وَ مِنْ خَلُفِهِ ثَلاثُونَ اَلْفًا. ان کے سامنے میں ہزار اور ان کے پیچھے میں ہزار۔

اورایک شخص کودیکھا کہ جنت ہے نکلتا ہے،لوگوں کو چمٹ جاتا ہے اور انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔

پس میں نے رضوان فرشتے سے پوچھا کہ یہ تین بندے کون ہیں جنہیں جنت میں بیسب بھلائیاں عطا ہوئیں؟ فرشتے نے جواب دیا: یہ وہ لوگ ہیں جواس حال میں فوت ہوئے کہان ہوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے کہا: مجھےان کے احوال سے آگاہ فرمائیں۔

فرشتے نے جواب دیا: وہ پہلائخص بشرحافی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب سے انہوں نے ہوں سنجالا ہے نہ بھی پیٹ بھر کھانا کھایا اور نہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے سیر ہو کر پانی پیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوفر شتے مقرر فرما دیئے ہیں، ایک فرشتہ انہیں کھلاتا ہے اور دوسراانہیں پلاتا ہے۔

بہر حال دوسر اشخص جوعرش کی طرف تکنگی لگائے ہوئے ہے وہ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جہنم کے خوف سے کی اور نہ جنت کے شوق میں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کی ، تو انہوں نے نظر ، اللہ تعالیٰ کی مبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کی ، تو انہوں نے نظر ، اللہ تعالیٰ کی طرف جمادی ہے جیسے اس نے جا ہا۔

اور بہر حال وہ تیسر اشخص، وہ اپنے قول میں سپے اور اپنے دین میں پر ہیزگار، ابو عبر اللہ احمد بن خبل رحمہ اللہ نقالی ہیں۔ جبار عز وجل نے انہیں تھم دیا ہے کہ اہل سنت کے چہرے (غور سے دیکھیں) بہجا نیں اور انہیں جنت میں داخل کریں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) دیکھیں: اس کتاب کاصفحہ 235۔234۔ اور یہ حکایت اپنی سند کے اختلاف کے ساتھ مکرر آئی کے۔ اور یہ حکایت اپنی سند کے اختلاف کے ساتھ مکرر آئی ہے۔ اور یہ ناقب الامام احمد بن حنبل ص: ۶۷۵ میں ہے۔ اور یہ حکایت اصل میں ساقط ہے اس لئے میں نے نسخہ (ق) ہے لی ہے۔

### ستائیسواں باب

آپ کی قبرمبارک کی زیارت اورآپ کی قبر کے پاس دعا قبول ہونے کے تجربہ کے ذکر مین

آپ کی قبرظاہر (۱)مشہور ہے،اس کے ایک طرف آپ کے بھائی حسن (۲)او دوسری جانب آپ کے بھینچ محمد بن حسن کی قبر ہے۔

خبر دی ہمیں ابو منصور عبد الرحمٰن بن محمہ نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمہ بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمہ بن حسین (٤) السلمی نے ، کہا: خبر دی ہمیں محمہ بن حسین (٤) السلمی (١) میں کہتا ہوں: معروف کرخی رحمہ اللہ کی قبر بغداد کے ایک کو چہ میں ظاہر ہے جس کی زیارت کی جاتی ہوروہ جامع صغیر کے اندر ہے۔ وہ مسجد ، جامع الشیخ معروف انکرخی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ کے مزار کی کی بار تعمیر ہوئی ، پر انا مزار جل گیا تھا۔ اور آپ کی جامع مسجد میں ایک منارہ عباسیہ ہے جے ناصر لدین اللہ نے ۲۱۲ ہجری میں بنایا جس کا ڈھانچہ اب تک موجود ہے جیسا کہ جامع کی کئی مرتبہ تجد ید ہوئی وزیر حسن یا شا (والی بغداد) نے ۲۱۲ ہجری میں اس کی تجدید کی۔

ويكصل: مقدمة الكتاب، النجوم الزاهرة ٢ /١٦٦، دليل الخارطة بغداد: ٩٠،

معجم القبور لسید محمد مهدی الموسوی ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ مطبعة النجاح۔ بغداد (۲) میں نے کسی کوئین پایا جس نے معروف رحمہ اللہ کے حسن نامی بھائی کا ذکر کیا ہو۔ ہال معروف کرخی کے ایک بھائی عیسی بن الفیر زان ہیں جوآپ کی ایک جانب دفن ہیں اور آپ کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام موسی ہے۔

(٣) الحير ك، اساعيل بن احمد، الضرير، المفسر -ان - خطيب في البخارى برهي -

(٤) الملمى، وه: ابوعبدالرحمن الملمى بين، طبقات الصوفيه كے مؤلف ديه بات الطبقات : ٥٥ ميں ہے۔

نے ، کہا: میں نے ابوالحارث ابن مقسم سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوعلی (۱) الصفار سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوالحارث ابن مقسم سے سنا، وہ کہتے ہیں: حضرت معروف رحمہ اللہ کی سنا، وہ کہتے ہیں: حضرت معروف رحمہ اللہ کی قبر مجرب تریاق ہے۔ (۲)

اور ہم نے گزشتہ باب میں اس شخص کا ذکر کیا جس نے بشر سے حکایت بیان کی جس میں انہوں نے خواب میں تر بی کے قول جیسا قول بیان کیا۔

خبردی ہمیں ابومنصور القر ازنے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا: خبر دی ہمیں دی ہمیں ابن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد القادر (٤) بن محمد نے ، وونوں نے کہا: خبر دی ہمیں ورد میں ابن ناصر نے ، کہا: خبر دی ہمیں عبد القادر (٤) بن محمد نے ہوئی ہیں ، ٢٤١ ہجری میں وفات پائی اور وہ مبر و کے شاگر دییں ۔ ۲٤١ ہجری میں وفات پائی اور وہ مبر و کے شاگر دییں ۔ ہمی عمر پائی ۔ ان کے حالات کے لئے دیکھیں:

انباہ الرواۃ ۲۱۱۱، العبر ۲۰۲۰، تاریخ بغداد ۳۰۲۰، بغیة الوعاۃ ۶۰۱۱، ۲۱ مؤرخ ابراہیم الحربی، ابواسحاق، ابراہیم بن اسحاق الحربی، البغد ادی، چوٹی کے محد شین سے تھے، لغوی، فقید، مؤرخ اورامام احمد بن ضبل کے جلیل القدر اصحاب سے ہیں۔ ۲۸۰ ججری میں بغداد میں وفات پائی اور حربیہ میں وفن ہوئے۔ آپ کی تالیقات سے بیہ کتب ہیں: غریب الحدیث (اس کا پانچوال جزء، موجود ہے) مخطوط ہے ظاہر مید دشق میں۔ السمن اسك و طرق الدحج ، اس کی تحقیق حمد الجاسر نے کی، اوراس علیا میں۔ السمن اسک و طرق الدحج ، اس کی تحقیق حمد الجاسر نے کی، اوراس کے ۱۳۸۹ ہجری میں ریاض سے شائع کیا۔

ويكسي: الاعلام ٢٤/١ ، معجم المؤلفين ٢٢/١ ، مقدمة / المناسك (٣) ويكسي: طبقات السلمى : ٨٥ ، ابن الملقن : ٢٨١ ، احكام الدلالة ٢٩/١ ، ابن خلكان (٣) وتكسين: طبقات السلمى : ٨٥ ، ابن الملقن : ٢٨١ ، احكام الدلالة ٢٩/١ ، ابن خلكان ٢٣٢/٥ ، ٢٣٩ (وزير بن بمير و كمالات)، مرآة الجنان ٢١/١ ٤ - ٤٦٢ ، طبقات الحنابلة ٣٨٢/١ ، صفة الصفوة ٢٤/١ ، الكواكب الدرية ٢٩/١ ، مناقب الابرار (ق/٣م) (٤) عبرالقادر بن محمد، ابوطالب اليوغى ، البغدادى ، محدث ثقة بين \_ ٢١٥ ، بجرى مين وفات بائي \_

المنتظم ٢٣٩/٩ ، العبر ٢٨/٤

ابواسحاق ابراہیم بن(۱) عمرالبر کی نے ، کہا: روایت بیان کی ہم سے ابوالفضل (۲) عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن محد (۳) الزہری نے ، کہا: میں نے اپنے والد (٤) سے سنا، وہ کہتے ہیں: معروف کی قبر تضائے حاجات کے لئے مجرب ہے۔ اور فر مایا: جوشش آپ کی قبر کے پاس سوبار فی قبر کے پاس سوبار فی اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰہ اَحَدُ اللّٰہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمادیتا ہے۔ (۲)

خبر دی ہمیں ابو منصور نے ، کہا: خبر دی ہمیں احمد (۷) بن علی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ابو عبد اللہ محمد (۷) بن علی اللہ محمد (۸) بن علی الصوری نے ، کہا: میں نے ابوالحسین محمد بن احمد بن جُمیع سے سنا، وہ کہتے عبد اللہ محمد (۸) بن علی الصوری نے ، کہا: میں نے ابوالحسین محمد بن احمد بن جُمیع سے سنا، وہ کہتے (۱) ابراہیم بن عمر البر کی البغد ادی۔ ۶٤ جمری میں وفات یائی،

تاريخ بغداد ١٣٩/٦، الانساب ١٨١/٢

(٢) اصل نسخه مين عبدالله باورنام كي صحت وتصويب نسخه (ق) اور الاصول سيع بوتي \_

(٣) الزہری،ابوالفضل عبیداللہ بن عبدالرحمٰن،البغد ادی،عبدالرحمٰن بن عوف کے پوتوں ہے ہیں،محدثین کی اولا دے ثقد،مجاب الدعوۃ ہیں۔ ۹۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۳۸۱ میں وفات پائی۔

الانساب ٢/٩/٦، تاريخ بغداد ، ١/٨٢٦

(٤) عبدالرحمٰن بن محمد بن عبیدالله ،الزہری ،ابومحمہ ،خطیب نے کہا: تقدیقے ، ۲۵۷ ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۲۸۹/۱۰

(٥) لين جوسورة الاظل<sup>ص</sup>رية على الملقن الملقن (٦) ويمين: ابن الملقن

(۷) وه:خطيب بغدادی بين ـ

(۸) الصوری، محمد بن علی بن عبدالله، حافظ ثفته، متفن ، اہل صور سے ہیں۔ بغداد میں رہے، خطیب نے ان سے پڑھا۔اور ذکر کیا کہ آپ باریک خطوالے تھے۔ آپ خراسانی کاغذ کے ایک ورق پر ، ۸ سطریں لکھ لیتے تھے۔ ۱۶۶ میں بغداد میں وفات یائی۔ساٹھ سال سے زائد فضل واحسان رہا۔

تاريخ بغداد ۱۰۲/۳ ،۱ ، الانساب ۱۰۲۸ ،۱۰۷۸

ہیں: میں نے ابوعبداللہ (۱)ابن المحاملی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں معروف الکرخی رحمہ اللہ تعالی کی قبرستر سال ہے پہچانتا ہوں ، جب بھی کسی پریشان اور مغموم شخص نے اس کا قصد کیا ہے الله نتعالی نے اس کے م کودور فرمادیا ہے۔ (۲)

خبر دی ہمیں ابومنصور القرزاز نے ، کہا:خبر دی ہمیں ابو بکر احمد بن علی بن ثابت نے ، کہا:خبردی ہمیں اساعیل بن احمد بن الحیری نے ،کہا:خبردی ہمیں ابوعبد الرحمٰن محمد بن الحسین السلمي نے اور خبر دى ہميں محد بن عبدالياتى نے ، كہا: خبر دى ہميں رزق الله بن عبدالو ہاب نے ، کہا:خبردی ہمیں ابوعبد الرحمٰن الملمی نے ،کہا: میں نے ابو بکر الرازی سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے عبداللّٰہ بن موسی الملحی ہے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے احمد بن عباس سے سنا،

> (۱) ابوعبدالله بن المحاملي ،الحسين البغد ادى علم وفقه، حديث كے گھر اور شافعي تھے۔ ۳۷۱ ججری میں وفات یائی۔

ويكص :طبقات الاسنوى ٢٨٤/٢، طبقات العبادى :٧٢

(٢) طبقات الحنابلة ٣٨٨/١ ويمي جائے ،اس ميں مؤلف كى ان كے والدے ايك حكايت ہے۔ اوراس حکایت کی شل امام صغانی بغدادی نے وارد کی ہے جسے انہوں نے اپنی مجم (السعباب) میں لکھا۔ کہا: ابو محفوظ معروف بن فیرزان الکرخی (قدس الله روحه) کی قبرتریاق مجرب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف صغانی نے کہا: ۵ ۲۶ ہجری میں ایک حاجت پیش آئی جس نے مجھے لاغر اور بریشان کردیا۔ میں آپ کی قبر بڑآ یا اور آپ سے اپنی حاجت ذکر کی جیسے زندوں سے تذکرہ کیا جاتا ہے بیاعتقادر کھتے ہوئے کہ اولیاء اللہ مرتے ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی طاجت ذکر کی اور چلاآیا لیس این رہائش تک چینے سے پہلے ہی میری طاجت بوری ہوگئ ..... البعبياب، (حسرف الفاء) متحقيق شيخ محرحسن آل ياسين بمطبوعات وزارة الثقافة والاعلام،

افداد، ۱۹۸۱م (ص:۲۳۶)

وہ کہتے ہیں: (۱) میں جج کے ارادے سے بغداد سے نکلا، میر ااستقبال ایک شخص نے کیا جس پرعبادت کا اثر تھا اس نے جو سے بوچھا: آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے جو اب دیا بغداد سے، جب میں نے بغداد میں فساد دیکھا تو میں وہاں سے بھا گا، میں اس بات سے ڈرا کہ بغداد اپنے باشندوں کے ساتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اس شخص نے ججھے کہا: تو لوٹ جا اور خوف نہ کر بے شک اس سرزمین میں اللہ عز وجل کے چار اولیاء کرام کی قبور ہیں اور وہ ان لوگوں کے لئے ان بلا وک سے قلعہ ہیں۔ میں نے بوچھا: وہ کون ہیں؟ اس نے کہا: وہاں احمد میں منبل ، معروف کرخی ، بشر بن حارث اور منصور بن عمار حمیم اللہ تعالیٰ ہیں۔ پس میں لوٹا اور بن خبر کی زیارت کی اور اس سال جج ادائیس کر سکا۔

خبر دی ہمیں احمد بن علی بن المجلی نے ، کہا: خبر دی ہمیں ہبۃ اللہ بن علی نے ، کہا: وایت بیان کی مجھ سے میرے ایک شخ نے سیف کی ایک کتاب (۲) ' الفتوح'' کسی عالم کے پاس ود بعت رکھی اور فتنہ کے دنوں میں سن ۱۵ میں مصر کی طرف سفر کیا۔ فرمایا: پھر میں لوٹا

آب کے آثاروتالیفات میں الفتوح الکبیرة ، الردة اور الحمل بیں۔ ویکھیں: الفہرست : ۹۶ ، ابن معین (رقم ۲۲۲۲) ، التھذیب ۲۹٥/۶

التقریب ۴٤٤/۱، برو کلمان ۳۶۲۳، محلة المجمع العلمي العراقي (ج۱، ۱۹۵۰م\_ ۱۳۶۹، محلة المجمع العلمي العراقي (ج۱، ۱۹۵۰م\_ ١٣٥٩، ١٣٦٩،

موارد تاریخ الطبری ، ڈاکٹر:جوادعلی) الانساب ۲۰۶۱ ، المیزان ۲۰۰۱۲ .

<sup>(</sup>۱) میدحکایت انتیبویں باب میں بھی گزرچکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سیف:وه سیف بن عمر التمیمی ہیں جو ہارون الرشید کے زمانے میں بہترین مؤرخ تھے۔ سن ۱۸ ہجری میں وفات پائی۔

میں اس خص کے پاس گیا، وہ آ دمی کہنے لگا کہ وہ کتاب ایام فتنہ میں ضائع ہوگئی۔ میں اس آدمی کے پاس سے چلا آیا، اس کتاب کے ضائع ہونے کی وجہ سے مجھ پر امر عظیم واقع ہوا۔ اس پر دس سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا۔

میں نے ایک دن حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر حاضری کا ارادہ کیا اور میں نے اس کتاب کی حفاظت کے سلیلے میں ان سے توسل کیا۔ ابھی تھوڑ ہے ہی دن گزرے سے کہ ایک دن دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے بوچھا: کون ہے؟ اس نے جواب دیا: فلاں کا پلجی (بھیجا ہوا) ہوں ، آپ یہ کتاب پکڑیں ، اوروہ فلاں آدمی میہ کہ درہا تھا کہ میں نے آج اپنی کتابوں کی چھانٹی کی ہے تو میں نے ان کتابوں سے اس کتاب کو پالیا، اور بے شک اللہ نعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ یا اس قتم کے الفاظ تھے۔

يُ مَنَاقِبُ مَعُرُوفِ الْكَرُخِي وَ أَخْبَارُهُ "كَرَءْ تَالِي كَاآخِر بي كتاب كاآخرب-

وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

# مُتُرُجِم کی دیگر کتب

[1] نُورُ الْعُيُونِ فِى تَلْخِيُصِ سِيْرَةِ الْآمِيْنِ الْمَأْمُون المَام شمس الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بن سيد الناس شخص الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بن سيد الناس شخص شخص : محرسعيرعدنان الابرش ......محرغسان نصوح عزقول مصنف كى ايك برى كتاب 'عُيُونُ الْآثَرِ فِي فُنُونِ الْمَعَاذِي وَالشَّمَائِلِ مَصنف كى ايك برى كتاب 'عُيُونُ الْآثَرِ فِي فُنُونِ الْمَعَاذِي وَالشَّمَائِلِ وَالسِّيسَ وَ" كا اختصار ہے - سركار دوعالم فَيْ كى سرت طيب پرايك مختر، نادر معلومات پر مشمل اور جامح كتاب - چندعناوين ملاحظ فرمائين:

نبی کریم ﷺ کا نسب شریف ، ولادت باسعادت، رضاعت، نشو ونما، بعثت ، غزوات، فوجی دستے ، جج ، حلیه مبارک ، اُساء گرامی ، پاکیزه اخلاق ، کھانا ،لباس ،خوش طبعی ، از واج مطبرات ،اولا د پاک ، چچا ، پھو پھیال ،غلام ، باندیال ،محافظ ،عشره ،سواری کے جانور ، ہیڑ ہے اور سامان ، مجزات ، وصال شریف

[2] سِهَامُ الْإِصَابَةِ فِي الدَّعَوَاتِ الْمُجَابَةِ الْمُجَابَةِ اللهُ تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الحقيق: مُحَرَّسُكُورِ حَاجَ امر بِرِ الميادِ بَى "مقبول دعا ئين" كنام سے ثالع ہو چى ہے۔

مستجاب الدعوات لوگوں كا ذكر ہے۔ مستجاب الدعوات لوگوں كا ذكر ہے۔

[3] مَعُرِفَةُ النَّسَاكِ فِي مَعُرِفَةِ السِّوَاک علامہ شخع علی بن سلطان مجم القاری علیہ رحمۃ الباری علامہ شخ علی بن سلطان مجم القاری علیہ رحمۃ الباری المحقیق : مشہور حسن سلمان آئےگامُ السِّوَاک آئےگامُ السِّوَاک ڈاکڑ عبداللّٰہ بن معتق السہلی ڈاکڑ عبداللّٰہ بن معتق السہلی ''مواک کی فضیلت''کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ [1]مواک کی فضیلت واہمیت پر تینتیس اعادیث کا مجموعہ جو ملاعلی القاری علیہ رحمۃ الباری کی تالیف ہے۔

ر ایواب پرمشنمل ایک معلوماتی مقاله جس میں مندرجه ذیل عنوان پرمفید [2] دس ابواب پرمشنمل ایک معلوماتی مقاله جس میں مندرجه ذیل عنوان پرمفید موادیے۔

لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے ہواک کی تعریف، مسواک کی مشر دعیت اور فضیلت، مسواک کرنے کا حکم ، مسواک کی مشر دعیت اور فضیلت ہے، مسواک کرنے کا حکم ، مسواک کا تاکید کے اوقات، روز ہ دار کے لیے مسواک کا حکم ، لوگوں کے سامنے مسواک کرنا ، مسواک کرنے کا آلہ، مسواک کرنے کی صفت، مسواک کرنے کے فوائد۔

[4] اَلُخَيْرُ الْكَثِيْرُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ
ابو سعيد شعبان بن محمد الاثارى الموصلى الشافعى
عُضِق المه عدالدين عوّامه
مونائل درودوسلام 'كنام سے چهب چك ہے۔
الشافع ابواب اور چالیس احادیث پر شمل کتاب ہے جس میں درودوسلام پڑھے
کا جروثواب، نضیلت، وسیلہ، وجوب اور کیفیت وغیرہ کاذیر ہے۔

[5] اتحاف الاذكياء بجواز التوسل بالانبياء والاولياء ابو الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الحسنى "وسيكا شرى شوت"كنام سطع موجى ہے۔ وسيكا شرى شيت اور شوت كے موضوع پر ايك عده اور دلائل سے بھر پور

[6] الصيام

آدابه ..... مطالبه ..... فوائده ..... فضائله امام عبدالله سراج الدین الحسینی ''فضائل مضان' کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ روز ہے کآ داب، مطالب، فوائد اور فضائل پر شمثل ایک معلوماتی تحریر

[7] أَحُوالُ الْمَيِّتِ مِنْ حِينِ الاِحِيِّضَارِ اِلَى الْحَشُر عَلَى الْحَشُر عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى يسرى عبدالغنى البشرى

''احوال میت: بزع سے .....حشرتک' کے عنوان سے چھپ چکی ہے۔
ایک سوآٹھ احادیث پر مشمل ایک مفید کتاب جس میں بزع کا وقت ، موت کی تمنا ، کفن وفن ، موت کے وقت اللہ تعالی سے حسن ظن ، اعمال کا خاتمہ ، رونا اور نوحہ کرنا ، صبر کرنا جنازہ کی تعریف کرنا ، عذاب قبر ، اور جنازہ میں اخلاق صحابہ ﷺ ، وصال نبویہ ﷺ ، قبور کو پختہ کرنا ، سوگ کرنا ، عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت ، میت کے پاس اچھی بات کرنا ، اس مرنے والی عورت کی نفشیلت جس کا شو ہراس سے راضی ہو، مؤمن اور کا فرکی روح ، اور باب جنا کرنے متعلق دوسر ہے موضوعات ہیں۔

[8] ابوالقاص الطبر ی اورامام ابوالعباس المری کے قلم سے حدیث الجی عمیر اور حدیث حارثہ کی جامع ترین شرح حدیث الجی عمیر اور حدیث حارثہ کی جامع ترین شرح [1] حدیث الجی عمیر سے ای (80) سے زائد فوائد واحکام پر مشتمل ایک دلجیپ اور علمی تحریر [2] مام ابن عطاء اللہ سکندری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب 'لطائف المنن' سے حدیث حارثہ پر امام ابوالعباس المری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دس فوائد

[9] اربعون حدیثا من الصحاح والحسان فی قواعد من الاحکا " (اربعین سیوطی کے نام سے مطبوعہ ہے۔ "اربعین سیوطی کے نام سے مطبوعہ ہے۔

علامه سيوطى رحمه الله تعالى كااسلامى عقائد، عبادات، معاملات اوراخلاق كم تعلق جإليس ايمان افروزا حادبيث طيبه كاروال ترجمه

### [10] فضائل و مسند اهل بیت

بین فضائل اہل بیت اطہار اور ان کی مرویات پرمشمل دو عظیم کتب کا روال تر جہ ۔ پہلا رسالہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا''احیاء السمیت فسی فسط ائل اهل البیت ہے۔ (شخفیق وَنِحُر تِنَجُم مُحرِعُزب) ہے۔ (شخفیق وَنِحُر تَنجُم مُحرِعُزب) السیدعباس بن احمر صقر الحسینی وڈا کٹر محمد زینجم مُحرِعُزب) اور دوسرارسالہ''جنوء فیسہ مسہند اهل بیت ''ہے جو ۱۳ ما احادیث پرمشم میں۔ ان احادیث کو امام احمد بن منبل رحمہ اللہ ہے ان احادیث کو امام احمد بن منبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے عبد اللہ رحمہ اللہ نے روایت

ہے۔ ان احادیت توامام الکد بن می رحمہ اللہ سے ان نے بینے عبد اللہ رحمہ اللہ نے روایر شخصی و بینے عبد اللہ اللہ ا ہے۔ (شخصی ونخر نجی ،عبد اللہ الله ی الانصاری)

# [11] تعظيم القرآن الكريم

الشيخ اسعد محمد سعيد الصاغر جي

'' و رقعظیم قر آن کریم اور اس کے نقاضے' کے نام سے جھیپ گئی ہے۔ بیعظیم قر آن کریم اور قر آن کریم کے متعلق دیگر ۳۱ موضوعات پرمشتمل احادیث کا مجموعہ ہے۔ [12] مناقِب معروف كرخي و أخباره

ابو الفرَج عبدالرحمن بن على بن الجوزى البغدادى عبد الفرَج عبدالرحمن بن على بن الجوزى البغدادي المورى الفرَج عبدالله الجوري المعتقبين الدكتورعبدالله الجوري

"منا قب معروف كرخى" بيآب كے ہاتھوں ميں ہے۔

ستائیس ابواب پرمشتل،حضرت معروف کرخی رحمة اللّٰدعلیه کی سیرت پرایک جامع سا

كتاب كالبهلى بارترجمه

اس کتاب میں آپ کے نام، نسب، آپ کے اسلام قبول کرنے، اعتقاد، مسانید، زہد، تفکر، شدت خوف، بکاء، تعبد واجتہاد، مواعظ، دعا، مناجات، کرامات، عبادت پرحرص، مرض، آپ کی خوابیں اور فضیلت زیارت قبراور دوسر مے موضوعات پرمدل موادموجود ہے۔

مندرجہذیل عربی اور فارسی سات مخطوطوں کے تراجم انڈیا سے شائع ہو تھے ہیں۔

[2] البدائع:

[1] مناقب غوثی:

[4] لباب الحديث:

[3] كتوبات غوثي:

[6] امواح كريمي:

[5] حق اليقين:

[7] شرح جام جہال نما:

[8]

اَلرَّسُولُ عَلَيْهُ يَسُأَلُ وَالصَّحَابِيُّ عَلَيْهُ يُجِيبُ الصَّحَابِيُّ عَلَيْهُ يَسُأَلُ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ يُجِيبُ الصَّحَابِيُّ عَلَيْهُ يَسُأَلُ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ يُجِيبُ السَّكَابِ كَروجِهِ مِن:

رسول الله ﷺ سوال كرتے ہيں اور صحابہ كرام ﷺ جواب عرض كرتے ہيں۔ بيد حصہ 147 سوال جواب پر شتمل ہے۔

ىيەحصەانڈ ياسىشاڭع ہو چكاہے۔

صحابہ کرام ﷺ سوال عرض کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ جواب ارشاد فرماتے ہیں یہ حصہ 547 سوال جواب پر مشتمل ہے۔

اس کتاب میں اسلام ، ایمان ،علم ، طہارت ، نماز ، زکوۃ ، روزہ ، جج ، جہاد نکاح ،طلاق ،خرید وفروخت ، حدود ، شکار ،لباس ، زینت ،ادب ذکر ، دعا ،توبہ ،طب ، جنا ، فضائل قرآن ،فضائل صحابہ ،قیامت ، جنت و دوزخ ،تفییر اور دیگر مختلف موضوعات کے متعلق سوال جواب ہیں۔ (اس حصہ کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے ، چھینے کے مراحل میں ہے)

مندرجه ذيل دوكتابول كاترجمهمل مو چكائه، جوعنقريب جهب جائے گا۔

[1] دَقَائِقُ الْآخُبَارِ فِي ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

مؤلف ، الم عبدالرجم بن احمدالقاضى رحمدالله

[2] اَلدُّرَدُ الْحِسَانُ فِي الْبَعْثِ وَ نَعِيْم الْجِنَانِ

مؤلف ، الم جلال الدين سيوطى رحمدالله

#### فهرس

| سفحه نمبر | عنوان                                                |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 3         | مقدمة التحقيق                                        |
| 6         | مخطوطات المناقب                                      |
| 9         | تو ثيق نسبة المناقب                                  |
| 10        | المقدسي جمال الدين                                   |
| 11        | " مناقب معروف كرخى" نشركرنے ميں ميراكام              |
| 12        | كتاب المناقب كي انهيت                                |
| 17        | معروف كرخى رحمه الله رتعالى                          |
| 18        | آپ کے بارے میں علماء کرام کے اقوال                   |
| 24        | جامع الشيخ معروف كرخي                                |
| 27        | "المناقب"ك وومخطوطول كنموني                          |
| 39        | خطبه                                                 |
|           | باب نمبر                                             |
| 42        | [1] آپ کے نام ونسب کے ذکر میں                        |
| 47        | [2] آپ کے اسلام اور جائے ولا دت کے ذکر میں           |
| 53        | [3] آپ کے اعتقاد کے ذکر میں                          |
| 56        | [4] آپ کی مسانید کے ذکر میں                          |
| 87        | [5]ان احادیث کے ذکر میں جوآب کواسر ائیلیات سے پہنچیں |
| 97        | [6]علماء كرام نے آپ كى تعريف كى                      |

| 105 | [7]علماء وصالحين نے آپ كى زيارت سے بركت حاصل كى             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 109 | [8] آب کے زہر کے ذکر میں                                    |
| 112 | [9] آپ کے کرم اور ایٹار کے ذکر میں                          |
| 116 | [10] آپ کی چھوٹی اُمئید کے ذکر میں                          |
| 120 | [11] آپ کے فکر کے ذکر میں                                   |
| 121 | [12] آپ کے شدت خوف کے ذکر میں                               |
| 123 | [13] آپ کے بکاء کے ذکر میں                                  |
| 125 | [14] آپ کی عبادت اوراجتهاد کے ذکر میں                       |
| 127 | [15] زہراوررقائق کے متعلق آپ کے مواعظ کے ذکر میں            |
| 148 | [16] شعر کے مماثل کلام کے ذکر میں                           |
| 151 | [17] فنون میں آپ کے کلام کے ذکر میں                         |
| 155 | [18] آپ کی مناجات اور دعاکے ذکر میں                         |
| 171 | [19]آپ کی کرامات کے ذکر میں                                 |
| 201 | [20]ا پی عبادات اور کرامات کے اخفاء پر آپ کی حرص کے ذکر میں |
| 203 | [21] آپ کے فنون اخبار کے ذکر میں                            |
| 213 | [22] دوران سفرآب سے ملاقات کرنے والے بعض عبادوصالحین        |
| 219 | [23] آپ کی بیماری اور و فات کے ذکر میں                      |
| 226 | [24]ان خوابول کاؤ کرجوآپ نے دیکھیں                          |
| 231 | [25]وه خوا بیں جن میں آپ کی زیارت کی گئی                    |
| 238 | [26]ان خوابول کاذ کرجوآپ کے متعلق دیکھی گئیں                |
| 242 | [27] آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے ذکر میں                    |